

وافعات برط صح اور عمر عمر اور عمر المحر ا

حضرت مولا نامفتی محمد شعیب الله خان صاحب مفتاحی دامت بر کاتبم بانی و مهتم جامعه اسلامیه شیخ العلوم بنگلور

> م**رتب محمد زبیر** (استاذ جامعه!سلامیه ش<sup>ین</sup> العلوم، بنگلور)

## اجمالي فهرست

ایمان ویقین کی حیرت انگیز طاقت وقوت ذكروتلاوت كيحلاوت وطاقت معرفت ومحبت البي محبت وعظمت كيخوبصورت نقوش ایثار وسخاوت میں اسلاف کی مسابقت شبطاني مكروفريب آئينة تضوف وسلوك ز و**ق**عبادت ومجاهد ه فكرآ خرت اورد نباكي حقارت تقوى وطبهارت اورخوف وخشيت عاجزي وتواضع -سلوك كاعظيم راسته علم وابل علم كامقام حسن معاشرت گنا ہوں کی نحوست - تو یہ کی فضیلت

# فهرست مضامين

| سفحه         | ىئلوين -                                   | £  |
|--------------|--------------------------------------------|----|
| ra           | مقدمه                                      |    |
| ۲۸           | ايمان ويقين كى حيرت انگيز طافت وقوت        |    |
| rq           | حضرت ربعی بن عامر ﷺ کی رستم ہے گفتگو       | 1  |
| ۳.           | حضرت على ﷺ كا تو كل على الله               | ۲  |
| rı           | عقبه ابن نا فع ﷺ افریقه کے جنگل میں        | ۳  |
| ۳۲           | حضرت عمر ﷺ کا پیام در یائے نیل کے نام      | ţ, |
| ***          | سعد بن عقبه ﷺ كى ايمانى طاقت               | ۵  |
| ٣٣           | حضرت سفینه عظ اورشیر کی بے کبی             | ۲  |
| m            | شیر کاعبداللہ بن عمر ﷺ کی اطاعت کرنا       | ۷  |
| ٣٣           | رکانہ ہے حصور صلی الدولی وسیلم کی کشتی     | ۸  |
| ra           | تحسري كأمحل اورصحابه كالمحيرالعقول كارتامه | 9  |
| <b>1 1 1</b> | حضرت على ﷺ كاتو كل واعتماد                 | ]+ |

| 179         | ایک روی سپدسالار کا جبرت انگیز انکشاف               | 11  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|
| M           | اندلس کی مثتح اورابل اسلام کاایمان وتو کل           | I۳  |
| 44          | ستنكريوں نے كلمه پڑھا                               | It" |
| <b>۱</b> ۳۳ | بایزید بسطامی الله کے حضور میں                      | IM  |
| ۴۵          | الله ے نه ما تکنے پر حضرت عمر کو تنبید              | ۵۱  |
|             | ذكروتلاوت كي حلاوت وطاقت                            |     |
| 179         | ز ولِ قرآن پراللہ کے رسول صلی اور جلی وسلم کی کیفیت | 14  |
| ٥٠          | قرآن کااثر محمد صلی زیدها کریستم پر                 | IZ  |
| ۱۵          | تلاوت قرآن پرنزول سکینه                             | IA  |
| ۵۲          | حضرت عمر على برقر آن كالرّ                          | 19  |
| ۵۳          | سرداران قریش کی قر آن ہے لذت اندوزی                 | r•  |
| ۵۳          | نجاثی کے در ہار میں حضرت جعفر کی تلاوت              | ۲۱  |
| ۵۳          | ایک برهبیا کاقر آن ست <sup>ع</sup> شق               | rr  |
| ۵۵          | آ گ جلانبیں سکی - ذکراللہ کی برکت                   | ۳۳  |
| ۵۷          | حجاج بن بوسف کی ہے بسی                              | tír |

| ٩۵          | ذكرالله يمعرفت ومحبت كأعكس ول في يرثاب                  | ra          |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| ווי         | جودل الله ہے عافل ہو وہ مردہ ہے                         | ry          |
| 74          | دعاء کی برکت اور کفار کی بے بسی                         | 12          |
| 41"         | آية الكري كاكرشمه                                       | ľA          |
| ٦٣          | شیطان قریب نہیں آئے گا                                  | <b>r</b> 9  |
| ۵۲          | نی کریم طاق لان علیہ کیسٹے پرشیاطین کے ناکام حملے       | ۳•          |
| 44          | حضرت عروہ پر قابو پانے ہے شیاطین عاجز                   | <b>3</b> 71 |
| AF          | حضرت عمر ﷺ نے شیطان کوشتی میں پھیاڑ ویا                 | ٣٢          |
| ۸r          | دعاء میں دسیلہ                                          | ٣٣          |
| 49          | الله تعالى كاذكر شادم يسي بهتر                          | ma          |
| <u>ا</u>    | ا مام حرم قاری سدیس کی والدہ کی بدوعا                   | ra          |
|             | معرفت ومحبت الهي                                        |             |
| ۷۳          | معرفت ہے ہی محبت بیدا ہوتی ہے-امام رَبِیْعَةُ الرَّ ائے | ۳٦          |
|             | اوران کےوالد کی ملا قات                                 |             |
| <b>∠</b> \$ | آخرت میں اللہ کی معرفت ہی کام آئے گی                    | ۳۷          |

| ۷۸  | خوف الهی بھی معرفت کا نتیجہ ہے                           | ۳۸          |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|
| ۸٠  | میرے پاس سوجانیں ہوتیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت        | 779         |
|     | میں قربان کر دیتا                                        |             |
| ۸r  | حضرت ابراتيم القليلائي الله تعالى مصحبت                  | <b> *</b> * |
| ۸۳  | ایک بزرگ کاعشق البی میں رونا                             | M           |
| ۸۳  | ا بک عاشقِ خدا کا گریه و بکا                             | M           |
| ۸۵  | الله اورغير الله كى محبت كااجتماع ناممكن ہے              | سامة        |
| ۸۷  | مصائب ہے بیچنے کاانمول نسخہ-افلاطون کاسوال اور           | ۳۳          |
|     | حضرت موی کا جواب                                         |             |
| ۸A  | جب تومیرانو آساں میراز میں میری                          | ra          |
| A9  | جس کا خدااییا ہو، کیا وہ غیراللّٰہ کی طرف نظر کرسکتا ہے؟ | ٣٩          |
| 4+  | جدهرميرامولى ادهرشاه ووليه                               | <b>7</b> ′∠ |
| 91  | حضرت فاطمه على كاصروصال نبوي ماي لاند الديس لم پر        | M           |
| 91  | ہر کام میں النّد کی مصلحت ہوتی ہے                        |             |
| 91" | چوروں کے بیدا کرنے میں کیامصلحت؟                         | ۵٠          |

| 917           | الله ہر کام وقت پر کرتے ہیں                                | ۵۱ |
|---------------|------------------------------------------------------------|----|
| 90            | حضرت موی الطفیق کی دود عائمیں                              | ۵۲ |
| 97            | الله تعالى بندول كوكب مقرب بناتے ہیں؟                      | ۵۳ |
|               | محبت وعظمت رسول ﷺ کےخوبصورت نقوش                           |    |
| 99            | اسلام کے بعد صحابہ کی سب ہے بوی خوشی                       | ٥٣ |
| 100           | عشق رسول صای زور چلا کریستم کا بے نظیر خمونہ               | ۵۵ |
| 1+1           | حب رسول صلى لافة عليه وسيسلم اور حضرت عمر ﷺ                | ra |
| 1+1"          | حضرت ثوبان عض كاعشق رسول صاي (وربعل رئيسلم                 | ۵۷ |
| ! <b>+</b> f" | عشق نبی صَلَیٰ لِفَدِ عِلِیٰ رَسِنَهُ مِیں ایک لکڑی کارونا | ۵۸ |
| 1+14          | حضرت عمرا درعظمت رسول صاي لفاجله وسيسلم                    | ۵۹ |
| (+)*          | ا مام ما لک اورعظمت رسول صلی ژوند فلیکویتر کم              | 4+ |
| 1•۵           | آنخضرت حلى لاية وليركيسكم دوتيرانداز جماعتول كيورميان      | 41 |
| ۱۰۵           | اطاعت رسول صاى إدده لإرسيلم مستائخ افساور حفرت بمركا فيصله | 44 |
| I∙∠           | حضرت زينب كا نكاح اوراطاعت رسول                            | Υ٣ |
| 1+9           | حضرت ابن ممر ﷺ كا كمال اتباع                               | ۲۳ |

| 11+         | ا بکے صحابی کا حمیرت انگیز جذبہ اطاعت                   | 40         |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 101         | حضرت صبیب بن سنان رومی ﷺ کی ججرت                        | YY         |
| 11 <b>f</b> | محبت رسول حلى لاندهل يركيبهم كانقاضه-اطاعت              | ۲۷         |
| ПC          | ایثاروسخاوت میں اسلاف کی مسابقت                         |            |
| IIA         | نبی کریم صافی لافده فلیزیک کم سخاوت                     | AF         |
| IIΔ         | حضرت علیٰ کی بےمثال سخاوت                               | 44         |
| НI          | حضرت عائشه هی کی ایک لا کھائی ہزار کی سخادت             | ۷٠         |
| ΠZ          | حصرت ابن عباس ﷺ کی سخاوت                                | ۷۱         |
| θA          | حضرت الوطلحة انصاري وينطه كالبانظيرا بثار               | ۲۲         |
| 119         | ایک بمری کی سری مسات گھروں کا چکر بصحابہ کاانو کھاایٹار | ۲۳         |
| 119         | نزع کی حالت میں پانی کاایثار                            | 414        |
| J**         | ایک الله والے غلام کا کتے پرایثار                       | ۷۵         |
| ITI         | خدا کی راہ می <i>ں خرج نہ کرنے</i> والوں کا انجام بد    | ۷۲         |
| Irr"        | زكوة ندديية والول كاانجام                               | <b>4</b> 4 |
| IFF         | ز کا ة کی برکت-ایک انگریز کامشایده                      | ۷۸         |

| (řá         | ية الانتهار ب باب دادائ بي نبيل توشيخ كا          | <b>∠</b> 9 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| IFY         | سروژپتی فقیر بن گیا                               | ۸•         |
| IY <u>Z</u> | بھیک جنتنی درواز ہ بھی اتنا                       | ΔI         |
|             | شيطانی مکروفریب                                   |            |
| 15**        | شیطان کی حضرت عیسی النفساز کو بہکانے کی کوشش      | Ar         |
| اسما        | حضرت نوح القليلا كاشيطان سے ايك سوال              | ۸۳         |
| ١٣٢         | حضرت سنحیی کی شیطان ہے ملاقات                     | ۸۳         |
| imm         | مال ود وکت شیطان کاحر به                          | ۸۵         |
| ira         | جالل پرشیطان کاداؤ                                | ΥA         |
| 12          | نمازمعاف ہوگئ!ایک جاہل پرشیطان کامکر              | ٨٧         |
| (PA         | علم نے بیس ،اللہ نے <u>مجھے بچایا ہ</u> ے         | ۸۸         |
| ( %+        | حضرت جنید بغدادی رغمہ لاللہ سے شیطان کا عجیب سوال | ٨٩         |
| fff         | آ ئينه <i>تصوف وسلوک</i>                          |            |
| البلب       | مولا ناروم کی کایا کب پلٹی؟                       | 9+         |
| ורא         | حضرت گنگونی رغمهٔ (لازمُ حاجی صاحب کی خدمت میں    | 91         |

| ICA | مرید کیے کہتے ہیں؟                       | 98            |
|-----|------------------------------------------|---------------|
| 10+ | بدنظري كاحكيمانه نسخه                    | 95~           |
| ist | تو میراغدانہیں ، میں تیرابتدہ نہیں       | 914           |
| iam | یہ پتو تمہار ہے ماتم کا دن ہوگا          | 90            |
| ۱۵۳ | گناه نیکی کی روشنی بجهاویتے ہیں          | 44            |
| ۵۵ا | ہم توسنار یتھے لو گوں نے لو ہار سمجھ لیا | ۹∠            |
| rai | حسن فانی کے پرستاروں سے لئے عبرت         | 9.4           |
| ۱۵۷ | اولیاءاللہ ہے تعلق رائیگاں نہیں جاتا     | 99            |
| 169 | الله کے ول کاادب باعث مغفرت              | J++           |
| 14+ | صحبت کااٹر کیسے ہوتا ہے؟                 | 1+1           |
| 141 | سالک میں بچی طلب کامیا بی کی عنمانت      | 1•1           |
| IMA | د نیادار پیرون کاحال                     | [+ <b>!</b> " |
| מצו | ا تباع سنت وشريعت - ابل الله يبچان       | 1+14          |
| מרו | سنت پراستفامت سب ہے ہوی کرامت            | 1+4           |
| YFI | نضول گفتگو ہے بیچنے کی تہ ہیر            | ۲•۱           |

| IYA          | تا جربھی ولی بن سکتا ہے                        | 1+4 |
|--------------|------------------------------------------------|-----|
| I <b>∠</b> + | بادشاہ بھی ولی اللہ ہوسکتا ہے                  | f•A |
| الإ∠ا        | ا بک در بان کامقام ولایت                       | 1+9 |
| 12 M         | النَّدوا لے کہاں ملیس گے                       | If+ |
| ادم          | جذبه شكر بيداكرنے كاطريقه                      | 111 |
| IΖY          | نیکیوں کی تو فیق سب ہے بروی نعمت ہے            | IΠ  |
| 122          | لقمان تحكيم كاشكر                              | HP  |
| ſΔĀ          | ا یک گلاس پانی الله کی کتنی بروی نعمت ؟        | HM  |
| 1 <b>4</b> 9 | آمكينه هيني شكست                               | ПΔ  |
|              | ذ وقء عبادت ومجامده                            |     |
| IAI          | جان <u>ہے</u> زیادہ نماز پیاری                 |     |
| IAT          | امام اعظم ابوصيفه رحمه لايذرك كعبادت           | ПА  |
| IAC          | امام اوزاعی رحِمٰن لاینهٔ کا آنسوں             | 114 |
| IAO          | حضرت مرة بمدانى رحمَهُ (لِلْهُ كَالْجِيب سجِده | IIA |
| ۱۸۵          | محمد بن كعب قرظى رحمَة لاينة كاخوف             | 119 |

|             |                                             | _    |
|-------------|---------------------------------------------|------|
| ľA          | تېجىر كى د وركعتيس ہى كام آئيں              | (1"+ |
| IAZ         | نماز برائیوں ہے کیسے روکتی ہے؟              | Iri  |
| IA9         | ادب مسجدا ورسفیان توری ترحمی لایندگا        | ITT  |
| 14+         | و بینار دهور بی مهوب                        | ırm  |
| 191         | الله کې آواز سنا کې نهيس ديتې ؟             | IFM  |
| 195         | كياالله كوجهارى نماز كي حالت كاعلم بيس؟     | ۵۲۱  |
| 191"        | عبادت ورباضت الله كافضل ہے                  | iry  |
| 1917        | ا یک گلاس پانی کی قیمت پانچ سوسال کی عباوت  | 11/2 |
| 197         | دین میں انسی استفامت آجائے                  | ιťΑ  |
| rpi         | کوشش کر کے تو دیجھو                         | IF9  |
| 194         | عبادت میں نیت کی اہمیت                      | 11"• |
|             | فكرآ خرت اوردنيا كى حقارت                   | 1177 |
| ř++         | حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمة لايذه كافكرآ خرت | IPY  |
| <b>r</b> +( | امام ابوصنيفه رجمئه ُ لايذَةُ أورخوف آخرت   | (PP  |
| <b>**</b> * | حضرت رزيع بن خيثم ترحمت لايذه كاحال         | IFF  |

| <b>**</b> *  | سليمان بن عبدالملك كأكربير                   | 110            |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|
| r+ r*        | ہارون الرشید کا خوف آخرت ہے گریہ             | IFY            |
| <b>*</b> *** | عبدالله بن مرزوق رحمهٔ الطفام کی فکرآخرت     | 112            |
| 7+4          | آخرت پرکیسایقین تھا؟                         | I۳Λ            |
| <b>**</b> 4  | موت کس قدر قریب ہے؟                          | 15-9           |
| 7+4          | قبر میں صرف اعمال جا کمیں گئے                | I₁ <b>′′</b> + |
| r+9          | قبرکی آ گ کا علاج                            | ומו            |
| <b>*</b> 1+  | ا یک جھوٹے پیر کی قبر کی حالت                | ICT            |
| MII          | رابعه بصرية كاقبرين فرشتول سے مناظرہ         | ۳۳             |
| rir          | موت کے وقت اہل اللہ کا قابل رشک حال          | ILL            |
| rit          | حصرت ابو ہر ریرہ ہونے کوموت کی تمنا          | Ira            |
| riff         | قبر کی یا دے حضرت عثمان ﷺ کا گرییہ           | 16.4           |
| rice         | عناہوں کی وجہ سے قبر کاع <b>زاب</b>          | በየሬ            |
| riφ          | آنخصرت صلی لاید فلیریسلم کی و نیاہے بے نیازی | 10'A           |
| riy          | بحرين كاجز بياورآپ صلى لايد اليكيسلم كالنداز | fM9            |

| MA          | مال ودولت ہے آپ حلی لافدہ لی <i>ر کیس</i> ٹر کی دوری | i∆+  |
|-------------|------------------------------------------------------|------|
| <b>119</b>  | و نیاا یک بدصورت مگرمزین بوهیا                       | ۱۵۱  |
| <b>**</b> * | د نیا کی حقیقت-افلاطون کی نظر میں                    | ۱۵۲  |
| ***         | ونیامسافرخانه ہے                                     | ۳۵۱  |
| 777         | د نیا پرمرنے والے آخرت میں شرمندہ ہوں گے             | ۳۵۱  |
| ۲۲۲         | الله بس میاتی ہوس                                    | ۵۵۱  |
| 444         | فناد نیا کاسب سے بڑاعیب                              | ۲۵۱  |
| rta         | دین ہے د نیاطلی کاعبرت تاک انجام                     | امدا |
| 449         | متاع کی تغییراورصاحب بن عباد کی تحقیق                | ۱۵۸  |
|             | تقوى وطهارت اورخوف وخشيت                             |      |
| ****        | تقوی کیے کہتے ہیں؟حضرت عمرکا سوال                    | 169  |
| TTT         | حفرت عمر یک کرام ہے احتیاط                           |      |
| ۲۳۳         | ہماری وعا کیوں قبول نہیں ہوتی ؟                      | 14+  |
| rrr         | حضرت ابو بكر ﷺ كى حرام ہے احتياط                     | IFI  |
| ٢٣٢         | ز کو ق کے مال ہے حضرت عمر کا اجتناب                  | itr  |

| ۲۳۵          | حضرت علی ﷺ کاحرام سے پر ہیز             | יידו  |
|--------------|-----------------------------------------|-------|
| rmy          | عمرين عبدالعزيز رحمن لايذم كى احتياط    | IYM   |
| ٢٣٦          | دس اہل علم کی حرام ہے احتیاط            | ۵۲۱   |
| ۲۳۷          | چے اغ میں وارشین کاحق ہے                | ITT   |
| r <b>r</b> 2 | سوئی کی دجہ ہے مواخذہ                   | MZ    |
| ተተለ          | مال حرام کی سواری ہے اجتناب             | AFI   |
| ۲۳۸          | ا يك طانب علم كاتفوى                    |       |
| 4.14         | خوف الهي ڪنتي فيمتي چيز ہے؟             | 144   |
| <b>Y</b> YY  | الله کے نبی طابی لاید جائی کیا خوف آخرت | 14•   |
| rrm          | تفوي کي عمده تعريف                      | 141   |
| ተረሳ          | سيداحد شهبيد بريلوى رحمة اللفاء         | اکا   |
| rry          | ایک عاشق کا خوف خدا ہے رونا             | ۱۷۳   |
| rr <u>z</u>  | قيامت <i>تكنبين بنسو</i> ل گا وراد عجل  | الالا |
| rm           | ابوما لک پوری رات روتے رہے              | احدا  |
| rm,          | الله کے خوف ہے ایک پھر کارونا           | 124   |

| ra•         | جہنم کےخوف سے ایک صحابی کے آنسوں              | 144 |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|
| rai         | الله کورونا بهت پسند ہے                       | ۱۷۸ |
| rar         | ا بکے نوجوان کا خوف البی ہے ترک گناہ اورموت   | 129 |
| rar         | لبيك پر بے ہوشی                               | IA+ |
| ràà         | <sup>مه عمر</sup> بیں تو عمر کا غدا جا نتا ہے | iAt |
| ron         | ا یک در واز ہ ابھی کھٹا ہوا ہے                | IAr |
| ran         | عتبه غلام كاخوف                               | I۸۳ |
| TQZ         | ایک مروصالح کاخوف خداوندی                     | IAM |
| <b>۲</b> 4• | پھراللہ کہاں ہے؟                              | ۱۸۵ |
| <b>٢</b> 4+ | منقش اشیاء سے حضور کی نفرت                    | IAY |
| MI          | ایمان کی تصندک کیسے حاصل ہو                   | ۱۸۷ |
| ryı         | عورت کے لئےسب ہے بہتر کیا ہے؟                 | ΙΛΛ |
| 277         | بچوں کوصالح بنانے ماں باپ کا صالح ہونا ضروری  | IA9 |
| rym         | حصرت عثمان فنى ﷺ كى فراست                     | 19+ |
| rym         | حضرت جنید بغدادی رحمی الیدی کی فراست          | 191 |

|              | <u> </u>                                           | r            |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| ۲۲۳          | تبركات بين غلوسے صحابی كى احتياط                   | 192          |
|              | عاجزى وتواضع سلوك كاعظيم راسته                     |              |
| MA           | امام اعظم ابوصنیفه رحمت لاینهٔ کی تواضع            | 191"         |
| <b>۲</b> 49  | حصرت مولانا أسدالله صاحب رحمَنيْ لاينَيُّ كي تواضع | 1914         |
| <b>r</b> ∠ • | شاه عبدالرجيم صاحب رحلته لانك كي عاجزي             | 190          |
| <b>!</b> ∠+  | عبدالله ابن مبارك رحِمْتُ لَائِنَةً كَيْ عاجزى     | PPI          |
| <b>1</b> 21  | حضرت تقانوی رغمت لاینهٔ کی عاجزی                   | 194          |
| <b>1</b> 21  | حاجى امداد الله صاحب رحمت لايلنائه كى تواضع        | IAV          |
| r <u>∠</u> r | حضرت مجدد الف فانى ترغمَنْ لاينهُ كى عاجزى         | 199          |
| 121          | استنغفارتيهى استنغفار كے قابل                      | <b>***</b>   |
| <b>1</b> 21" | اساتذه کی ہےاد کی کاعبرت ناک انجام                 | ۲•۱          |
| ۲۷M          | حقیر سجھنے کا گناہ کفرتک پہنچا سکتا ہے             | <b>*</b> **  |
| <b>1</b> 40  | تہمارے بیرکب سے لمبے ہوگئے                         | <b>***</b>   |
| 140          | د نیا پیروں میں آئیگی                              | <b>!'+("</b> |
| 124          | آپ موسی ﷺ ہے بڑے نہیں                              | r•0          |

| 124         | لوگوں کے سامنے عذاب نہ دیتا ،این الجوزی کا تواضع  | <b>**</b> 4 |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>r</b> ∠∠ | امام این مبارک رحمت لاینهٔ کی عاجزی کا حال        | <b>*•</b> ∠ |
| ۲∠۸         | حضرت مسيح الله خان صاحب ترحمتن لطينه كي عايزي     | r•A         |
| <b>r</b> ∠9 | حضرت ملیح الامت رحمی گالیگا کے تواضع کی کی انتہاء | r•9         |
| YA+         | جانور ہے بھی افضل ندہمجھے                         | ri+         |
|             | علم وا <b>بل</b> علم كامقام                       |             |
| M           | ا یک صدیث کے لئے ایک ماہ کاسفر                    | rıı         |
| rar         | ایک حدیث کے لئے مصر کا سفر                        | rır         |
| M           | صحابه کاعلمی ذوق                                  | rim         |
| M           | ایک مئلد کی تحقیق کے لئے مدینہ کی حاضری           | M           |
| ram         | ایک بادشاه کی عظمت قرآن                           | 715         |
| የለሰ         | ذوق علم اورعالمگیر رحمُنَ (لِللَّهُ کی صاحبز ادی  | riy         |
| ۲۸۵         | قر آن کےعلوم ،کیاسٹو (casto) کا تجربہ             | MZ          |
| ۲۸∠         | قر آن کی بلاغت ،علامه طنطا وی کاواقعه             | riA         |
| rA 9        | ايك صحابية خاتون كاقرآني استدلال                  | riq         |

| <b>*9</b> +  | حضرت عائشه بيهي كافهم وبصيرت                  | 11.         |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 44+          | حضرت عائشه ربي كاعلمي مقام                    | rri         |
| <b>19</b> 1  | حضرت المسلمه يبطع كاعلم مقام                  | ***         |
| rgr          | حضرت عمره كى علمى جلالت                       | ۲۲۳         |
| rgr          | ا ما مطحاوی کی صاحبرز ادی کاعلمی تفو <b>ق</b> | ttm         |
| <b>195</b>   | علامه کاسانی کی زوجه کافقهی مقام              | rra         |
| 191          | مریم بنت نورالدین-امام مخاوی کی استانی        | 774         |
| <b>19</b> 0  | مسيح الامت رحمة لايذج كانغليمي دور            | <b>11</b> 2 |
| <b>*</b> 9/* | سوءحا فظه كأعلاج                              | PPA         |
| 490          | عيسائي كانوينث كيتعليم كابهيا مك نتيجه        | 229         |
| rey          | موجودہ ''تورات'' کامطالعہ ایمان کے لئے خطرہ   | rr*         |
| <b>19</b> 4  | بائبل ایک پوپ کی نظر میں                      | rmi         |
| <b>49</b> 2  | ایک حدیث کی تصدیق ،جرمن ڈاکٹر کی زبان ہے      | ۲۳۲         |
| rea          | صحابہ پرسب وشتم کرنے والے پرعذاب              | ٣٣          |
| 199          | بوعلى سينااخلاق نداره                         | rmr         |

|              | حسن معاشرت                                       |              |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| P+1          | و وسرول کوتکلیف دینے کا انجام                    | rra          |
| r+r          | ر دی کی تکلیف سے بیچنے کی نبوی تدبیر             | ۲۳۹          |
| r+r          | یژوی کی ایذ اپرصبر                               | * <b>*</b> * |
| 1414         | قطع رحمی کی سز ا                                 | ۲۳۸          |
| P*(*         | قساوت قبلی کی انتهاء                             | rrq          |
| ۳۰۵          | جا نور پربھی احسان وکرم کانتھم ہے                | rr*          |
| P+4          | بلی پڑھلم کرنے والی عورت کا انجام                | rrı          |
| <b>5-7</b>   | د دست کیسا ہو؟                                   | ተሮተ          |
| <b>r.</b> ∠  | اختلاف کے باوجود بےنظیراتھاد                     | ٣٣           |
| ۳•۸          | اختلاف شكست كاسبب بن كميا                        | ተሶሶ          |
| <b>1**</b> 9 | بردوں کا اختلا ف اور ہمارے لئے عبرت              | rca          |
| MI           | آپ صلی لاد چار کیستم کا مزاح                     | rma          |
| rir          | كفار مكه كالختلاف- نبي صلى تفاطر كريسكم كى تدبير | <b>۲</b> /۲∠ |
| 1"  "        | ہرمسئلہ میں حقوق العباد کا اہتمام                | ተሮለ          |

| الماسة       | نوافل میں شوہر کی اجاز ہے ضروری                           | 44.4        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Mo           | م <b>ا</b> رون الرشيد كاعفود درگذر                        | 10-         |
|              | گناموں کی نحوست-تو بہ کی عظمت                             |             |
| <b>1</b> "I∠ | نعمت خداوندی کےاحساس پرایک شرابی کی توبہ                  | rai         |
| MV           | ابراہیم بن ادہم رکزی لاینٹ کے ہاتھ پرایک گناہ گار کی توبہ | tar         |
| r'r•         | ستفل کی تو به                                             | ram         |
| ***          | ایک عابد کابهکنا اورخوف ہے توبہ کرنا                      | tor         |
| <b>1"1"</b>  | ا یک لو ہار کی تو بہ                                      | raa         |
| PY           | توبدى وجدسة ايك قصاب كامقام                               | ray         |
| rra          | شاعرا بونواس کی توبیدومناجات                              | <b>1</b> 02 |
| <b>171</b> 2 | حضرت بشرحانى رحمة لايذم كى توبه                           | roA         |
| rrq          | ایک بنی اسرائیلی می                                       | <b>1</b> 09 |
| ۳۳.          | حضرت موی کے زمانے کے ایک گناہ گار کی توبہ ومناجات         | <b>۲</b> 4+ |
| rri          | ایک نوجوان کی تو به                                       | 741         |
| ٣٣٢          | جب توبه بی کرلی توسب ہے توبہ کرلی                         | <b>177</b>  |

| mmm         | ۲۶۳ ترک گناه کے پغیرولایت نہیں ملتی                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٣٣         | ۲۹۴ اناج کاواندہس کے برابر                              |
| ۳۳۵         | ۲۲۵ ایک گائے ہے تمیں گائیوں کا دورھ                     |
| mm.A        | ۲۷۷ حاکم کی بدنیتی کامیوه پراژ                          |
| mmy         | ۲۶۷ بنی اسرائیل کے ایک راھب کا گنا ہوں کی وجہ سوء خاتمہ |
| <b>279</b>  | ۲۷۸ مردار کی محبت نے کفرتک پہنچادیا                     |
| f"(r'+      | ایک عورت کی محبت میں اس کا نام لیتے لیتے مرگیا          |
| <b>P</b> TT | ۲۲۹ ایک عیسائی لڑکی کو پانے نصرانی بن گیا               |
| 444         | ۲۷۰ بد گمانی کاموقعه بنده و                             |
| ۳۳۳         | اسا وعظیم گناہول کی وجہ سے قبر میں آگ                   |
| mpm         | ۲۷۲ حسد کا د نیوی نقصان                                 |
| ٣٣٣         | ۳۷۳ پیخلخوری کا نتیجه                                   |
|             | لطا كڤ                                                  |
| mr <u>/</u> | ۲۷ سے کی قبر مزار بن گئ                                 |
| r ra        | ۲۷۵ ڈاڑھی کے پیچھے کون پڑا ہے؟                          |

| rı <sup>.</sup> | ت پر سے اور ہرت ہے                | والحقوا من |
|-----------------|-----------------------------------|------------|
| <b>ም</b> ሮሊ     | ۲۰ ڈاڑھی رکھنا فطرت ہے،ایک لطیفہ  | <u> </u>   |
| rmq             | ۲۷ مجوک شریف اورایک لطیفه         | 22         |
| rrq             | ۳ ایک نحوی عالم کالطیفه           | ۷۸         |
| <b>150</b> +    | المصاحب اجتهاد كانتيجه            | <b>29</b>  |
| roi             | ۲ اصلاح نفس میں اعتدال ضروری ورنه | Ά•         |
| rar             | شعبهُ مخقیق واشاعت کا تعارف       |            |

#### بني\_\_\_\_نالكرالكرالي

# مُفَّ زَمَّ ہُ ازمرتب

الحمد لأهله والصلوة على أهلها:

اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے تر آن کریم نازل فر مایا جو کہ سرایا
ہدایت ہی ہدایت ہے، اور قر آن کریم بے شارعلوم وفنون پر شمل ہے بلکہ علوم کا
خزانداور نیج وماً خذہ ہے، اور کیوں نہ ہو؟ جبکہ بیعلام الغیوب کا نازل کردہ ہے۔
قرآن کریم کتے علوم پر مشمل ہے؟ اس میں علاء کی آرامخلف ہیں
مرحدث کبیر شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے اپنی کتاب 'الفوز المحبیر فی
اصول المتفسیر ''میں فر مایا کرقر آن کریم پانچ علوم پر مشمل ہے:
(۱) علم المتذکیر بالیام الله (گزشتز مانے کے واقعات سے تذکیر کاعلم)
(۳) علم المتذکیر بالموت و ما بعد الموت (موت اور اس کے بعد کے
احوال سے تذکیر کاعلم)
احوال سے تذکیر کاعلم)
(۳) علم الاحکام (ادکام الی کاعلم)

قر آن کریم ان علوم کے ذریعہ مختلف انداز ہے انسان کو ہدایت کا راستہ بتا تا ہے ، اور زندگی کے ہرشعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔

ان میں اول الذکر "علم النذکیر بایام الله "(یعنی گذشته زمانه کے واقعات وحوادث کاعلم) بھی انسان کی اصلاح وہدایت میں بے عدم وکر ہے،ال علم میں ایک طرف انبیاء بسلیاء،اور مونین کے واقعات بیان کئے گئے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کوبھی ان کے نشش قدم پر وُ صال کر الله تعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور کامیا بی وکامرانی سعادت وئیک بختی کے لائق ہوجائے اور دوسری طرف کفار، منافقین ،فساق و فجار کی بدعملی اور تافر مانی کی وجہ سے ان کی تابی اور عذا بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کوقیر البی سے بچاکر افروی زندگی میں سرخ روئی حاصل کر سکے۔

قرآن کے اس طرز کی اتباع کرتے ہوئے مصلحین امت نے اپنی تصانیف اور اور اور افغات اور اور افغات اور اور افغات اور ان کے نیک وصالح لوگوں کے ایمان افروز وروح پروروا قغات اور ان کے نیک وصالح شمرات سے یا برے لوگوں کی غلط کاریوں و خبائث کے طالات وواقعات اوران کے برے نتائج کے ذریعہ امت کو صراط متنقیم پرگامزن کرنے کی کوشش کی ہے۔

انہیں اکابرین امت کی پیروی میں احقر (مرتب) نے میرے استاذ ومر بی عالم ربانی شیخ عارف باللہ حضرت مولا نامفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکامہم کی مختلف تصانیف اور مواعظ میں جو داقعات آئے ہیں ان کوجمع کرنے کی ایک ادنی کوشش کی ہے، جس کی بیر پہلی جلد ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالی اس کوامت کے لئے نافع بنائے اور مجھے اپنے بروں کی سر پرستی میں دینی خدمات کی تو فیق عطاء فر مائے۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں میر ہے رفیق محتر م مولانا نوراللہ صاحب زید مجدہ (استاذ جامعہ اسلامیہ سے العلوم) کاشکر گذار نہ بنوں ،جنہوں نے میرا بھر پور تعاون فر مایا جس کی وجہ ہے اس کتاب کوجلد منظر عام پر لانے میں آسانی ہوئی ، اللہ تعالی ان کو بھی این شایان شان بدلہ عطاء فر مائے ،اور انہیں مزید خد مات کی توفیق عطاء فر مائے ،اور انہیں مزید خد مات کی توفیق عطاء فر مائے۔

فقط محمدز بیر (استاذ جامعهاسلامیدی العلوم) ۱۹رمحرم الحرام ۱۳۳۳ ا

# ایمان ویفین کی حبرت انگیز طافت وقوت

رشت تودشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑ ہے ہم نے

برظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

آ ج بھی ہو جو ابر اہیم کا ایماں پیدا

آ گ کر سکتی ہے اندا نے گلتاں پیدا

آ گ کر سکتی ہے اندا نے گلتاں پیدا

#### بنــــــنالهراوي

# حضرت ربعی بن عامر ﷺ کی رستم سے گفتگو

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عندگی ا مارت وسرکردگی میں آیک اشکرا یا نیول سے مقابہ کے لئے گیا، ایرانی اشکر کا سپہ سالا رمشہور زبانہ پہلوان و بہا در رستم تھا، حضرت خالد بن ولید بی شخ نے رستم کی درخواست پر حضرت ربعی بن عامرضی الله عند کوائل سے بات چیت کے لئے بھیجا، ایرانیوں نے رستم کا دربارخوب ہجار کھا تھا، ریشم و حریر کے گدے ، بہترین قالین ، سونے و چاندی کی اشیاء اور دیگر اسباب زینت سے آراستہ پیراستہ کر دیا تھا، حضرت ربعی بن عامر چین گھوڑ ہے پر سوار، بھیارات سے لیس، پھٹے پرانے کیڑوں میں ملبوس، اس شان سے ساتھ رستم کے دربار میں بہنچ کوئی گوار آپ کے ہاتھ میں تھی ۔ دربار میں رستم کا فرش بچھا ہوا تھا، ان کوروکا اور ان سے کہا کہ کم سے کم تلوار تو زیرِ نیام کرلیں۔ حضرت ربعی بن آن کوروکا اور ان سے کہا کہ کم سے کم تلوار تو زیرِ نیام کرلیں۔ حضرت ربعی بن مامر چین نے فر بایا کہ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، میری مرضی اور خوا ہش سے مامر چین نے نہ دو گوت میں لوٹ جاؤں گا۔ جب رستم نے بیو یکھا تو نہیں سے نہیں ، اگرتم اس طرح آنے نہ دو گوت میں لوٹ جاؤں گا۔ جب رستم نے بیو یکھا تو اس نہیں ، اگرتم اس طرح آنے نہ دو گوت میں اوٹ جاؤں گا۔ جب رستم نے بیو یکھا تو اسے نوگوں ہے کہا کہا کہ ای حالت میں آنے دو۔

فيناني آپ اى شان كے ساتھ رستم كے پاس پنج اور فرش جگد ہے كوار كا توك كى زويس آكر بھٹ كيا تھارتم نے پوچھا كرآ بلوگ كيا جا ہے ہيں؟ حضرت ربعى بن عامر نے ايبا جواب و يا جو بميشد كے لئے لا جواب رہے گا ،آپ نے كہا كد:"الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، و من ضيق الدنيا إلى سعتها، و من جورالأديان إلى عدل الإسلام "(الله نے بمين اس

کے مبعوث کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے اللہ جن کو جاہان کو بندوں کی فلامی سے نکال کراس کی فلامی سے نکال کراس کی فلامی سے نکال کراس کی وسعتوں میں لے جا کیں اور دنیا کے مختلف قدا ہب کے فلم وجور سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لاکیں)

( تاریخ طبری: ۲ را ۴۸ ،البدایه والنهایه: ۳۹۸۸ )

اس واقعہ ہے اسلامی معاشرے کے افراد کی مظاہر کا نئات ہے ، دنیا کی دفعر ہیں واقعہ ہے اسلامی معاشرے کے افراد کی مظاہر کا نئات ہے ، دنیا کی دفعر ہیں ہے اور مادی طاقتوں ہے بے رغبتی و بے خوفی کا عظیم الشان مظاہرہ ہور ہا ہے، یہی چیز اسلامی معاشر ہے کو کفر دشرک سے نکالتی اور شیطانی وطاغوتی قوتوں کے مقابلہ میں روحانی وائیانی طاقت بخشتی ہے۔

# حضرت على ﷺ كانو كل على الله

حضرت علی کرم اللہ وجہ شب بین نفلیں پڑھنے مبجد کوتشریف لا یا کرتے تھے،
بعض حضرات نے ایک بارا کو بہرادیا، جب آپ نمازے فراغت کے بعد با برآئے
اوران لوگوں کو ویکھا تو ہو جھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے جیں؟ لوگوں نے بتایا کہ
آپ کی حفاظت کے لئے، حضرت علی چھے نے پوچھا کہ آسان والوں سے یا زمین
والوں سے؟ لوگوں نے کہا کرزمین والوں سے مین کر حضرت علی کرم اللہ وجہدنے
فر مایا کہ جب تک کسی بات کا فیصلہ آسان میں نہیں ہوجا تا اس وقت تک کوئی چیز
زمین پررونما نہیں ہوتی ، اور فر مایا کہ جیٹک حقیقت سے ہے کہ ایمان کی لذت کوئی شخص
اس وقت تک نہیں پاسکا جب تک سے بھین نہ کرلے کہ جو پچھ (اچھا یا برا) اسے پہنچا
اس وقت تک نہیں پاسکا جب تک سے بھین نہ کرلے کہ جو پچھ (اچھا یا برا) اسے پہنچا
ہے وہ بٹنے والا نہ تھا اور جو اسے نہیں پہنچا وہ اسے جہنچنے والانہیں تھا۔

(تاریخ این عسا کر: ۲۲ میں میں نام کا الحمال: امرام ۱۸۲ میں میں الحمال: امرام ۱۸۲ میں عسا کر: ۲۰ میں میں کہنز العمال: امرام ۱۸۲ میں عسا کر: ۲۰ میں میں کوئی کھیں العمال: امرام ۱۸۲ میں میں العمال: امرام ۱۸۲ میں عسا کر: ۲۰ میں عسا کر: ۲۰ میں عسا کر: ۲۰ میں میں کوئی سے کہنے کی کھیں کی کر العمال: امرام ۱۸۲ میں عسا کر: ۲۰ میں عسا کر:

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بیٹے کے پاس دو محض فیصلے کے لئے آئے ،
آپ ایک دیوار کے بیٹے بیٹے ہوئے تنے ،کی شخص نے عرض کیا کہ حضرت! بید بوار
گرنے والی ہے،آپ نے فر مایا کہ تو جا ،اللہ حفاظت کے لئے کافی ہے،اس کے بعد یہ دیوار
آپ نے ان دونوں شخصوں کا مقدمہ طے کیا اور کھڑے ہوئے ،اسکے بعد یہ دیوار
گرگی۔

( دلائل النو ة لا ني نعيم :۲۱۱ )

# عقبدابن نافع ﷺ افریقہ کے جنگل میں

حضرت عقبدابن نافع رضی الله عنه نے افریقه کے ایک جنگل میں شہر بسا ناچا ہا،
تاکہ دہاں مسلمانوں کالشکر قیام کر سکے، چنانچہ اس کے لیے جس جگہ کا اجتحاب کیا گیا
دہاں ہزاروں شم کے جانوراورخونخوارورندے بہے ہوئے تھے۔حضرت عقبہ بن نافع
نے اللہ سے دعا کی پھر جنگل میں کھڑے ہوکر درندوں سے خطاب فرمایا کہ:

" اے جنگل کے سانپو اور در ندواہم محمد رسول اللہ صلی (فیعلبر بیسنم کے سانپو اور در ندواہم محمد رسول اللہ صلی (فیعلبر بیسنم کے سانب سے ہیں، لہذاتم یہاں سے کسی اور جنگل میں چلے جاؤ، اس کے بعد جوبھی ہم کو یہاں ملے گاہم اس کوئل کردینگے''

یین کرجنگل کے جانوراور درند ہے اپنے اپنے بچوں کو نے کرجنگل سے نکلنے لگے اور دوسری جگہ نتقل ہو گئے ،مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے جیرت انگیز کرشمہ نے لوگوں کو متحیر کردیا اور ہر برقوم کے بہت سے قبائل نے اس دن ایمان قبول کیا۔

(الكامل لا بن الأثير:٣٢/٣)

## حضرت عمر ﷺ کا پیام دریائے نیل کے نام

مصریمی زمانہ جاہلیت ہے ہیہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل تضہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کوئل کر کے دریا کے حوالہ کر دیا جاتا تو دریائے نیل دریائے نیل کوئل کر کے دریا کے حوالہ کر دیا جاتا تو دریائے نیل کھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہیں جب مصر فتح ہوااور حضرت عمر و بن العاص عظم وہاں کے گور زمقر رہوئے ، تواسونت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہوگی ، اور وہ تھہر گیا۔

اس موقعہ برحضرت عمرو بن العاص ﷺ ہے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس موقعہ برحضرت عمرو بن العاص ﷺ نے قرمایا کہ بیہ جاہایت کی رہم ہے ،ہم الیانہیں کریں گے ، البتہ امیر المونین حضرت عمر سے عمل مشورہ کرونگا۔ چنا نچے حضرت عمرو ﷺ نے امیر المونین کو خط لکھا اور اس واقعہ کی پور کی مشورہ جاہا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ﷺ نے اس کے جواب میں دریا ہے نیل کے تام ایک چھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو ﷺ کو لکھا کہ وہ چھی دریا ہے نیل میں ڈال دیں ،اس چھی کامضمون ہے تھا کہ:

''بیائلہ کے بندے مرکی طرف سے دریائے ٹیل کے نام ۔ امابعد! اگر تو (اے دریائے ٹیل) اپنے طرف سے جاری ہو تا تھا تو مت جاری ہواور اگر اللہ واحد قبار نے بچھکو جاری کیا تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ بچھکو جاری کردئے'۔ حضرت عمر و بن العاص بیٹے نے بیچھی دریائے ٹیل میں ڈال دی۔ ڈالٹائی تھا کہ دریائے ٹیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہوگیا۔ (البدار والنہار: کرماا، تاریخ الخلفاء: ۱۱۳)

# سعدبن عقبه 🏙 كى ايمانى طاقت

حضرت سعد بن عقبہ بیٹے شہر بہر میر کے بیٹے اترے، اور چند دنوں وہیں کھم برے دے کیونکہ دشمن کے مقابلہ کے لئے دریا پارکر ناتھا، حضرت سعد نے اللہ کے بھروسہ "نستعین باللّٰہ و نتو کل علیہ ، حسبنا اللّٰہ و نعم الو کیل لا حول ولا قوۃ إلا باللّٰہ العلى العظیم " کاور دکرتے ہوئے اپنے گھوڑ کے سمندریش وال دیا، اور نشکر کو بھی عظم ویا کہ وہ بھی اس میں بے خطر کو و جائے ، چنا نچے سارالشکر السیر الشکر السیر دریا میں کو ویڑا، جب دوسری طرف ساحل پر اُترے تو گھوڑ ول کے کھر بھی بھیکے نہیں تھے، اور یہ منظر دیکھ کرکھارکالشکر چرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ دو ہوآ مدند" (یعنی ویوآ گئے ہیں) اور یہ کہر کھارکالشکر چرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ دو ہوآ مدند" (یعنی ویوآ گئے ہیں) اور یہ کہر کھارکالشکر چرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ دو ہوآ مدند "دیوآ گئے ہیں) اور یہ کہر کھارکالشکر جیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اس میں اور یہ کہر کر بھاک گیا۔

(تاریخ طبری: ۲ مره ۲۷ - ۲۲ م، البداید دالنهاید: ۲۷ - ۲۷ والبداید ۲۵۵۱)

## حضرت سفینہ ﷺ اورشیر کی بے بسی

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو نی اکرم صافی لاد ولیکہ کے خادم ستھ وہ ایک و فعدروم کے خادم ستھ وہ ایک و فعدروم کے علاقہ میں لشکر سے بھٹک گئے اور ایک جنگل میں لشکر کی تلاش میں سنے کہا کہ:
سنے کہ سامنے سے ایک شیر آگیا، حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ:
"اے ابو الحارث (یہ شیر کی کنیت ہے) میں رسول اللہ صافی لوز والدی کیا ہوں اور خادم ہوں اور میں راستہ سے بھٹک گیا ہوں "۔

بیس کرشیروم ہلاتا ہوا آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا بیہاں تک کد کشکر ہے مجھ کوملا ویا۔

(البدايه والنهايه: ٢ ١٣/١)

## شير كاعبدالله بن عمر ﷺ كى اطاعت كرنا

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ ہے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ اوگوں کی بھیر لگی ہے، آپ نے بوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شیر ہے جولوگوں کا داستہ رو کے ہوئے ہے اور لوگ اس سے خطرہ محسوں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھے اپنی سواری ہے اتر ہے اور شیر کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کر موڑ ااور اس کی گدی پر مار الور اس کوراستہ سے ہٹا دیا۔

پھر فرمایا کہ سرکار وہ عالم طائی (فاغلز کیسلم نے تیرے بارے میں کی فرمایا تھا کہ این آ دم پر یہ جب بی مسلط کیا جاتا ہے جب این آ دم اس سے ڈرتا ہے اور جب این آ دم سرف اللہ ہے ڈرے تو اللہ تعالی اس کواس پرمسلط نہیں کرتا۔ این آ دم کواس کے حوالے کردیا جاتا ہے جس ہے وہ امید یا ندھتا ہے اور اگر وہ سوائے اللہ کے کسی سے امید ندر کھے تو اللہ نقالی اس کوکسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔

(حياة الصحابه: ١٩٨٥)

# ركانه يحضور صاي لايعليدسيلم كي تشني

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی را ایک مقام بطحہ میں تھے وہاں برید بن رکانہ یا رکانہ جواس وقت کافر تھے اور عرب کے مشہور پہلوان تھے حاضر خدمت ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی بکریاں بھی تھی ، کہنے گئے: کدا ہے تھر! کیا تم مجھ سے کشتی کرو گے؟ آپ صلی را بھی تھی ، کہنے گئے: کدا ہے تھر! کیا تم کو بچھا اور یا تو تم کیا دو گے؟ آپ صلی را بھی تھی ہے فر مایا کہ اگر میں نے تم کو پھیا اور یا تو تم کیا دو گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیا یک بحری دو نگا۔ پہلوں نے کھا: کہ کیا جہا اور ان کو پچھا اڑدیا، انہوں نے کہا: کہ کیا چینا نے آپ صلی را بھی تھی کہا: کہ کیا

دوبارہ کشتی کرو گئے؟ آپ نے بوجھا کیادو گے؟ کہا: کدایک اور بکری دوں گااور پھر کشتی کی آپ نے ان کو پچھاڑ دیا۔ پہلوان نے کہا کدا ہے جمد انجھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے زبین پر گرائے تم ہی وہ ہیں جنھوں نے مجھے بچھاڑا ہے پھر وہ شخص مسلمان ہو گئے اور حضور صابی لافیعائی میٹ نے ان کی بکریاں واپس فر مائی۔ مسلمان ہو گئے اور حضور صابی لافیعائی میٹ نے ان کی بکریاں واپس فر مائی۔ (مراسیل الی داؤد:۱۲)

# تحسري كأمحل اورصحابه كالمحيرالعقول كارنامه

حضرت محریق کے دورخلافت میں حضرات سحاب نے محد حمل کو این ہے کہ عظیم الشان پیشن گوئی کے مطابق شاہ ایران کسری کے کل کی ایمنٹ سے ایمنٹ بجادی اور نستے ہونے کے باوجود اپنی ایمانی قوت اور تو کل علی اللہ واعتماوعلی اللہ کی برکت سے جیرت انگیزر یکار ڈ قائم کردیا ، پیل اس عظیم حکومت کا بنایا ہوا تھا جس کے باہ وجود اپنی ایمانی قوت اور تو کل علی اللہ واقعا جس کے جاہ وجلال سے بھی روم کے محلات کرزا کرتے تھے ، مگر صحابہ کرام نے اس طاقت کے غرور کو فاک بیس ملا دیا ، اس محل کی ایک دیوارا ب تک باتی ہے اور ہوسیدگی اور فرسودگی کے باہ جودشان وشوکت کی ایک تصویر نظر آتی ہے اور اس قدر مضوط اور مشخکم ہے کہ حضرات صحابہ کے دور بیس جہاں آج کل کی طرح محیرالعقو ل ایجادات موجود آبیں تھیں ، اس محل کا تو ڑا جانا ناممکن نظر آتا ہے ، مگر صحابہ کرام گے جذبہ ایمانی موجود آبیں تھیں ، اس محل کا تو ڑا جانا ناممکن نظر آتا ہے ، مگر صحابہ کرام گے جذبہ ایمانی نظر آتا ہے ، مگر صحابہ کرام گے جذبہ ایمانی نظر آتا ہے ، مگر صحابہ کرام گے کے جذبہ ایمانی نظر آتا ہے ، مگر صحابہ کرام گے کے جذبہ ایمانی خاص بیکر سطوت محارت اور کی کو خاطر میں نہلایا۔

خلیفہ منصور نے اپنے دورخلافت میں جایا کہ کسری کے کل کی اس موجودہ دیوارکونو ڈکراس کے ملبے سے حاصل ہونے دالی رقم سے انتفاع کیا جائے تو اس نے مشورہ کیا اور سجی مشیروں نے بادشاہ کی حامی بھرلی، مگر ایک ایرانی مشیر نے کہا کہ آپ اس دیوارکو ہرگز نے تزوا کیں ، کیونکہ بعد کے لوگ جب دیمیس کے کہ صحابہ نے آپ اس دیوارکو ہرگز نے تزوا کیں ، کیونکہ بعد کے لوگ جب دیمیس کے کہ صحابہ نے

ا طاہری ضعف و کمزوری کے یا وجوداوراس ایوان کے بادشاہ کے جلال و جبروت کے با وجوداس کومقہور ومغلوب کر دیا تو ان کوکوئی شک نہ ہوگا کہ بیرسب اللہ کے تھم سے ہوا ہےاوراللہ ہی کی ان کے ساتھ تائید ونصرت رہی ہے ۔ مگر بادشاہ کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی اوراس نے اس و بوار کو تو ڑنے پر مزد ور لگاد ئے مگر چند ہی دنوں میں انداز ہ ہوگیا کہ اس دیوار کوتو ڑنے پر جتنا خرج آئیگا اس کا دسواں حصہ بھی اس کے ملبے سے حاصل نہ ہوگا؛ کیونکہ وہ انتہائی مضبوط اور متحکم ہے؛ اسلئے باوشاہ نے اس کام کورکوانے کا ارادہ کیا، مگر کام کورکوانے سے پہلے اس نے اپنے اس ایرانی مشیر کو پھر بلایا اورصورت حال کور کھ کرمشور ہ لیا تو مشیر نے کہا: کہ آ ہے اس کا م کو ہرگز نہ رکوائیں اور کہا: کہ میں نے پہلے جومشورہ دیا تھا کہ آپ اس دیوارکونہ ترو وائیں اس کی وجد بیھی کہاس دیوار کے باقی رہنے ہے صحابہ کرام کی ایمانی قوت وطاقت کا انداز ہ بعدين آنے والول كو ہوگا كەلىسے مضبوط كل كو چند صحلبه كرام نے كس طرح تو را ہوگا؟ اوراب میں جومشورہ دے رہا ہوں کہ آ ہے اس کام کوندر کوائیں وہ اس <u>لئے</u> کہ کام شروع کر کے رکوادیے سے بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ ایرانیوں نے ابیا مضبو طمحل بنایا تھا کہ اس کی دیوار کا ایک حصہ تو ڑیا بھی اسلامی حکومت کے بس مرنبیں تھا۔ میں بیس تھا۔

(تاریخ بغداد:ار۱۳۰-۱۳۱)

علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں نکھا ہے کہ ایک ہار ہارون رشید نے اس دیوار کو ڈھانے کا ارداہ کیا تھا اور اس پر مزوور لگادیۓ اور اس سلسلہ میں کا م بھی شروع ہو گیا مگر گئے ہوئے مزوور اس کے ڈھانے سے عاجز آگئے ۔ ابن خلدون فریاتے جیں کہ غور کیجئے کہ وہ حکومت کس قدر طاقت ور ہوگی جس نے ایس عمارت بنوائی جس کے ڈھانے سے دوسری حکومت عاجز آگئی حالانکہ بنانا دشوار ہے اور ڈھانا آسان ہے۔

(مقدمهابن خلدون:ار۴۲۹)

#### حضرت على ﷺ كانو كل واعتاد

حضرت علی بین کا ایک ایمان افروز ارشاد و واقعہ ملاحظہ کیجئے: وہ ہی کہ مسافر بن عوف بن الاحمر نے ایک بارجب حضرت علی بیٹی اہل نہر وان سے جہاد کے لئانا چاہتے تھے، کہا: کہ آپ اس وقت نہ جا کیں اور دن کے تمن گھٹے گزر نے کے بعد جا کیں ،حضرت علی بیٹی نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ آپ اس گھڑی ہیں جا کیں گئے گزر نے گھڑی ہیں جا کیں گئے تق آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو بلاء اور شدید تقصان پنچ گا، اور اگر اس وقت میں جا کیں جو ہیں نے بتایا ہے تو آپ کوکا میا لی وغلبہ نصیب ہوگا۔ حضرت علی بیٹی نے فر مایا کہ حضرت محمد صلی لائے جاری نے کہا کہ کوئی نہوی نہیں مقاا ور نہ اب تک ہماراکوئی نبوی ہے ، کیا تو جا نتا ہے کہ اس تیرے گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بال اگر میں حساب نگاؤں تو جان اول گا، آپ نے کہا کہ میں کیا ہے۔ اس نے تیری اس بات کی تصدیق کی اس نے قرآن کی تکذیب کی ، کیونکہ اللہ تعالی جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی اس نے قرآن کی تکذیب کی ، کیونکہ اللہ تعالی جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی اس نے قرآن کی تکذیب کی ، کیونکہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ :

﴿إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهٌ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزَّلُ الْغَيْثَ وَ يَعُلَمُ مَا فِي الْاُرْحَامِ ﴾ (الله بى پاس قيامت كاعلم ہے وبى بارش ٹازل كرتا ہے اور وبى جانتا ہے كہ مال كے رحم مِس كياہے )[سورہ لقيمان:٣٣]

حضرت محمد صلی الده علی کی اس چیز کے جانے کا دعوی نہیں کیا جس کا تونے دعوی کیاہے، کیاتو گمان کرتاہے کہ تواس گھڑی ووقت کو جانتا ہے جس میں سفر کرنے ہے کوئی برائی لاحق ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں! آپ نے فر مایا کہ جس نے تیری اس بات کی تقد لیں کی وہ گو یا برائی کے پہنچانے کے بارے میں اللہ سے مستعنی ہوگیا اور اس کو مناسب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے ہی اپنے معاملہ کا متولی بناوے، کیونکہ تو گمان کرتا ہے کہ تو اس کواس گھڑی کی جانب ہدایت کرسکتا ہے جس میں سفر کرنے سے وہ برائی سے نجات یا جائے گا ، پس جس نے اس بات کو بچے سمجھا میں سفر کرنے سے وہ برائی سے نجات یا جائے گا ، پس جس نے اس بات کو بچے سمجھا میں سفر کرنے سے وہ برائی سے نجات کے جسائے شرک کرنے والے کی طرح ہے۔

پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! کوئی فال نہیں ہے گر تیرا فال اورکوئی فیرنہیں ہے گر تیرا فیل اورکوئی فیرنہیں ہے گر تیرا فیر، پھراس شخص سے فرمایا کہ ہم تیری تکذیب وخالفت کرتے ہیں اوراس گھڑی ہیں سفر کرتے ہیں جس سے تو نے روکا ہے، پھر آ پ نے لوگوں کود کھے کر فرمایا کہ اے لوگو! تم علم نجوم سے بچو ، گھر وہ جس سے فشکی و سمندر کی اندھیر یوں میں راستہ پاسکو، نجوی تو کا فر ہے اور کا فرجہنمی ہے۔ پھر اس شخص سے کہا کہ اللہ کی تیم !اگر جھے یہ بات پینی کہ تو علم نجوم میں خور وفکر کرتا اور اس پڑھل کرتا ہے تو میں تجھے تیرے یا میر سے رہے میں جاس قد رہی تھو کو بین جھے تیرے یا ہیں ہے۔ پھر سے کہا کہ اس میں ہے اس قد رہی کھو میں تھے تیرے یا ہیں ہے کہ جس میں ہے اس قد رہی کھو کو بین میں ہے اس قد رہی کھو کے بین سے مرد وام میں رکھ دول گا اور جتنا میر سے بس میں ہے اس قد رہی کھو سے بخشش سے مرد مردول گا۔

اس کے بعد آپ ای وقت میں سفر پر نظر جس میں نظنے ہے اس نے منع کیا تھا ، اور اہل نہر وان کے پاس آ ہے اور ان کوئل کیا ، پھر فر مایا کہ اگر ہم اُس وقت میں چلتے جس میں چلتے کا اس فحض نے تھم دیا تھا اور فتح وغلبہ پاتے تو کوئی کہنے والا میکہتا کہ بیای وفت میں چلے تھے جس میں چلنے کا نبومی نے تھم دیا تھا۔

حضرت محمد صلی لایعلار کیا کوئی نبوی نبیس تھاا ور نداب تک ہمارا کوئی نبوی ہے ،گراللہ نے ہمارے لئے کسری اور قیصر کے شہروں اور دیگر مما لک کو فتح کرادیا، پستم اللہ پرتو کل کرواورای پراعماً دکرو، کہوبی اپنے ماسوا ہے ہمارے لئے کافی ہے۔

(مندالحارث:۲را۲۰،کنزالعمال:۵ر۲۳۵)

یہ ہے تو کل علی اللہ ، جوانسان کومعرفت خداوندی کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے ، جس سے انسان یہ مجھتا ہے کہ میرا پر در دگار میرا کارساز حقیقی ہے ، مجھے کسی فکر کی ضرورت نہیں ۔

# ایک رومی سپه سالا رکا حیرت انگیز انکشاف

علامدائن کثیر نے اپنی تاریخ '' البدایہ والنہائے' میں یہ عجیب وغریب واقعہ بیان کیا ہے کہ برقل کے زمانے میں ایک روی فوج کامسلمانوں سے مقابلہ ہوااورروی فوج کو شکست فاش کاسامنا کرنا پڑا، یہ شکست خوروہ روی فوج جب والبی کے موقع پر برقل سے ملتی ہے جبکہ برقل مقام انطا کیہ میں مقیم تھا ، تووہ ان رومیوں کی شکست کی خبر من کرسوال کرتا ہے؟

أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم ، ألبسوا بشراً مثلكم ؟ (مجھے اس قوم كے بارے ميں بتاؤجس كے ساتھ تہمارا مقابلہ ہواہے، كيا وہ تم ہى جھے انسان نہيں تھے؟)

فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ نہاں! وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جن سے ہمارامقابلہ ہوا۔

اس پر برقل دوسرااور بامعنی سوال کرتا ہے کہ: اچھا بتاؤ کہ تعداو میں وہ زیادہ تھے یاتم ؟

فوجیوں نے کہا کہ:ہم زیادہ تھے۔

ہرقل تیسراسوال یہ کرتا ہے کہ: جب وہ تم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم ہے کم تھے تو پھرتمہاری شکست کھا جانے کی کیاوجہ ہے؟

اس كاجواب اس رومي سيد مالارنے برا مجيب ديا ،اس نے كہا:

" من أجل أنهم يقومون الليل و يصومون النهار ويوفون بالعهد و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يتناصفون بينهم "

(ان (مسلمانوں) کی فتح اس دجہ ہے ہوئی کہ وہ رانوں میں کھڑے ہوکرنماز پڑھتے میں اوردن میں روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المئکر کرتے ہیں، عہد بوراکرتے ہیں اورآ پس میں انصاف کرتے ہیں)

اوركهاك "من أجل أنا نشرب الحمر و نزني و نركب الحرام و ننقض العهد و نغضب و نظلم و نامر بالسخط و ننهى عما برضى الله و نفسد في الأرض " (امارى كلست الله و بنامر بالسخط و ننهى عما برضى الله و نفسد في الأرض " (امارى كلست الله وبيست مولى كه بم شرابيل پيخ ، زناكرت ، مهد كوورت، الأرض حرام چيزول كوافتياركرت ، برائى كو يحيلات اورالله كى مرضيات سدد كته ، اورز مين ميل فساد مجات بيل - بين كردومي بادشاه برقل نه كها كربتم في كالها -

(البداية والنهاية: ١٥/٥)

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمانی وروعانی طاقت ہے جس کا اندازہ ومشاہدہ ہرقل نے کیا ،اور یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کا ملااور (لوگوں کی اصطلاح کے مطابق) مدرسہ کا بائی نہیں بلکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں مگر جس چیز کو اس نے دیکھاوہ اس کی تکذیب کیسے کرسکتا تھا؟۔

بہ ظاہر ہے کدید فتح وکامرانی جومسلمانوں کوہوئی اس کے لیے ندان کے پاس

الیی فوتی تعداد وطافت تھی نہاس کے لیے ویگر اسباب وآلات اور ہتھیار موجود تھے اس کود کیے کر اس ایرانی سیہ سالار کو یہ کہنے پر مجبور ہوناپڑا کہ ان کی فتح ان صفات مقد سہ واوصاف قد سیہ کا تیجہ ہے اور ان یا کیز ہ اعمال واخلاق کی سحر کاری ہے۔

# اندلس کی فتح اوراہل اسلام کا ایمان وتو کل

حضرات صحابہ کے دور کے ایسے واقعات تاریخ وسیر کے سکیٹروں صفحات بلکہ بزار دں صفحات پر بھیلے ہوئے ہیں ،اور صحابہ کے دور کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان دنو کل علی اللہ اور تعلق مع اللہ کی صفات موجودتھیں ،ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔

ظیفہ السلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتے سات ہزار کی مختفر فوج لے کر چار ہڑی ہڑی کشتیوں میں سوارا ندلس کے ساطی علاقہ '' جبل الطارق'' پر اتر تا ہے تو باوجو دمختری فوج کے اس ساطی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جا تا ہے ، اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا اور عرفی تاریخوں میں اس کا نام ''لزر این' لکھا ہے اور انگریزی تو اربی اس کو'' راؤرک'' کے نام ہے یاد کرتی ہیں ، جب بادشاہ نے یہ ویکھا تو اپنے سپہ سالار تدمیر کے ساتھ تیں ہزار کی فوج کو تمام ساز وسامان اور ہتھیاروں ہے آراستہ سرکے میدان میں بھیجا ، اور دونوں فوج کو تمام ساز وسامان اور ہتھیاروں ہے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا ، اور دونوں فوج کو تمام ساز دسامان اور ہم موقعہ پر تدمیر اور اس کی فوج کو تکست کا مند دیکھنا پڑا ، اور ان ہر بیتوں نے ان کے حوصلے پست کرد ہے ، آخر کا رشک آگر تدمیر نے اپنے بادشاہ راؤرک کو کھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے آسان کھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے آسان

سے نازل ہوئی ہے یاز مین سے اہلی ہے بلہذااب اس کے سواکوئی جیارہ نہیں کرآپ خوداس کی سرکو بی کے لیے آئیں۔

باوشاہ را ڈرک نے ستر ہزار کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا ،اور پہلی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا ،اور پہلی فوج کے ساتھ ملکر اس کی تعداد تقریباً کیک لاکھ ہوگئ ، جو تمام ہتھیا رات سے لیس تھی ،
اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جونہ پور ہطور پر ہتھیا رات سے لیس ہے اور نہ تعداو ہیں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے ، طارق کے ساتھ سات ہزارا فراد آئے تھے ، پھر خلیفہ کی طرف سے اور پانچ ہزار کی فوج آکر ان سے س گئ ،اس طرح کل بارہ ہزار کی فوج ہوئی ۔اور دونوں فوجیس وادی لکہ کے مقام پر اُتریں ،اور پھر مقابلہ بارہ ہزار کی فوج ہوئی ۔اور دونوں فوجیس وادی لکہ کے مقام پر اُتریں ،اور پھر مقابلہ ہوا اور مسلمان آٹھ دن یہ جنگ چلتی رہی ،اور بالآخر فتح وکا میا بی مسلمانوں کے حصہ ہیں آئی اور عیسائی فوج رسوا و پسیا ہوئی اور خود را ڈرک بھی قتل ہوگیا۔

(الکامل لاین الاثیر: ۱۳۸۷-۱۳۷۱ طبری: ۱۳۸۸ فلافت اندلس از نواب دٔ والقدر جنگ بهادر چس: ۲۸-۷۷)

بعض مؤرضین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پراُ تر اتو اس
نے اپنی فوج کوسب سے پہلے یہ تھم دیا کہ ان کشتیوں کوجلا دو، پھر فوج سے مخاطب
ہوکر کہنے نگا کہ اس لیے یہ تھم میں نے دیا ہے کہتم کومعلوم ہوجائے کہتمہار سے پیچھے
سمندر ہے اور آ کے طاقتور دشمن ہے، نہتم آ کے جاسکتے ہو، نہ فرار ہونے کے لیے
بیچھے جاسکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسہ جہاد کر داور یہاں اندلس میں اسلام کا
بیچھے جاسکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسہ جہاد کر داور یہاں اندلس میں اسلام کا
بیچھے جاسکتے

علامدا قبال نے اس کواپتے اشعار میں کہاہے: \_

طارق چو ہر کنارہ اندلس سفینہ سوخت گفتند کار تو بہ نگاہ خرد خطا ست (طارق نے جب اندلس کے ساحل پرکشتی جلادی ہتو لوگوں نے کہا کے تقلمند کی نگاہ میں رینلط ہے)

دوریم از سواد وطن باز چوں رہیم؟ ترک سبب زردے شریعت کیا رداست (ہم اپنے وطن سے دور ہیں ،واپس کیسے جا کیں گے؟ اسباب کا ترک کرنا شریعت میں کہاں جائز ہے؟)

خند بیدودست خولیش بیشمشیر برد وگفت برملک ملک ماست که ملک خدائے ماست (طارق ہنسااورا پی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہرملک جمارا ہے کیونکہ دو ہمارے خدا کا ملک ہے )

یہ چندواقعات نمونہ کے طور پر بیان کئے گئے ہیں جن سے بیہ بات بخو لی واضح ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرہ میں کارفر ماقوت ایمانی کا بیاثر تھا کہ انسان وحیوانات، جمادات ونبا تات، شیاطین و جنات ہر چیز ان کی فر مانبر داری ادراطاعت شعاری، بندگی اور فلامی کے لئے تیار رہتی تھی، انکے تھم کی تعمیل جنگل کے در ندے اور جانو رہھی کرتے تھے، جنگل کے در ندے تھے، جنگل کے در ندے ور جانور کھی کرتے تھے، جنگل کے در ندے اور جانور بھی ان کی بات مانے تھے، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ایک مومن کی فلامی میں فخر محسوس کرتا تھا، شیاطین اور جنات ان کے سامنے سرنگوں اور عاجز موجاتے تھے۔

غور کرنا چاہیے کہ یہ کونسی طافت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح ہے ہمکنار کیا اور ان کوسر بلندی اور عزت عطاکی؟ بیصرف ایمانی قوت وطافت تھی اللہ پراعتماد وتو کل کی برکت تھی اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی۔

# كنكريون نے كلمه بيڑھا

حدیثوں میں آتا ہے کہ ابوجہل ایک دفعہ رسول اللہ طَائیٰ(اِیْدِالْہُرِیِّئِمِ کی خدمت میں آیااور کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتادیں تو میں ایمان لاؤں گا۔

رسول الله صلى لا يعلم نے فرمایا کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیس بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیرے ہاتھ کی چیز خود بتادے کہ بیس کون ہوں ، اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کواپنے کان کے قریب لے جاؤ ، وہ جب اپنے کانوں کے قریب لے جاؤ ، وہ جب اپنے کانوں کے قریب لے جاؤ ، وہ جب اپنے کانوں کے قریب لے کیا ہو ہاتھ کی کنگریوں سے آ داز آ رہی تھی (الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا ہوں کہنے لگا کہ محمد کا جاد و کنگریوں کو پھینک و یا اور کہنے لگا کہ محمد کا جاد و کنگریوں کو پھینک و یا اور کہنے لگا کہ محمد کا جاد و کنگریوں کو پھینک و یا اور کہنے لگا کہ محمد کا جاد و کنگریوں کو پھینک و یا ہو تھا تھا ؛ اس لے محمد کا جاد و کنگریوں کو پھینک جا ہتا تھا ؛ اس لئے رسول الله حالی (فاد الرب کے کام نہ آیا۔

#### بإيزيد بسطامي الله كيحضور ميس

بایزید بسطای برد ساولیاء الله بی سے تھے، ان کا انتقال ہوا، تو کسی نے خواب میں ان کود کھے کر بوچھا کہ حضرت! الله نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ جب بیشی ہوئی تو اللہ نے بوچھا کہ بایزید! میرے لئے کیالائے ہو؟ میں نے پچھ درسوچنے کے بعد کہا: اے اللہ! کوئی عبادت اس لائن نہیں کہ تیری میں نے پچھ درسوچنے کے بعد کہا: اے اللہ! کوئی عبادت اس لائن نہیں کہ تیری

جناب میں پیش کرسکوں ،سب میں عیب وقصور ہے ،البتہ تیرے گئے تو حیدلا یا ہوں ،
کیونکد میر اعقید ہتو مضبوط تھا کہتو ہی سب کچھ کرنے والا ہے ،نفع کا مالک تو ،نقصان
کا مالک تو ،مشکل کشاتو ، حاجت رواتو ،اس لئے میری جانب سے آپ کے لئے
تو حید خالص کا تحذیبیش ہے۔

قرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ: اچھا، تو حید لائے ہو؟ ذرا وہ دورہ کی رات والا قصد یاد کرد کیا یادئیں کہتم نے کہا تھا کہ دودہ نے پیٹ میں درد کردیا؟ تو میں نے لاعلمی ظاہر کی، تو اللہ نے خود یاد دہائی فرمائی اور کہا: ایک رات تم نے دودہ پیاتھا، چھرتہارے پیٹ میں در دہوگیا، تو تم نے کہاتھا کہ دودہ نے بیٹ میں در دبوگیا، تو تم نے کہاتھا کہ دودہ نے بیٹ میں در دبیدا کرویا بتاؤ، درد میں پیدا کرتا ہوں، یا دودہ کرتا ہے؟ کیا بہی تمہاری تو حید ہے؟ جس کوتم میرے دریار میں چی کرتا ہے ہو؟ اس میں تو شرک کی آ میزش ہے۔ حضرت بایز بید نرطری لائد کی فرماتے ہیں: کہ میں سے کہا کہ اے اللہ! میرے پاس تو حضرت بایز بید نرطری لوڈی فرماتے ہیں: کہ میں سے کہا کہ اے اللہ! میرے پاس تو حضرت بایز بید نرطری فرمانے ہیں: کہ میں سے منایان شان ہو؟ اس کے محضرت بایز بید نرطری معاف فرمادے۔

### الله بنه ما تكني برحضرت عمري كوتنبيه

حضرت عمر فاروق ﷺ کا ایک عجیب واقعہ بھی بن لیجے ،آپ کے دور خلافت میں سنہ اٹھارہ جمری میں پورے جزیرہ عرب میں بڑا سخت قبط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے جتی کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خٹک ہوگیا، حضرت عمر میں کواطلاع ملی کہ مصر میں اتاج وغلہ کی پیداوار خوب ہور ہی ہے ، آپ نے وہاں کے سمور خضرت عمر و بن العاص ﷺ کوخط کھا کہ یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے ؛ اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔

حضرت عمر وبن العاص ﷺ نے جواب میں لکھا کہ:

'' آ پمطمئن رہیں، میں اونٹوں پرلد واکرا تناغلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ مصرمیں ہوگا۔''

غرض بیرکہ غلہ آیا اور حضرت عمر عضہ نے اس کوتھ پیم کردینے کا تھم فر مایا اور لوگ آ آ کر غلہ لے جار ہے تنے ،ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث عظہ جوجنگل میں رہتے تنے ،انہوں نے جب غلہ کے بارے میں سنا تو جا ہا کہ دہ بھی آ کرغلہ لے جا ئمیں ،ان کے پاس ایک بکری تھی ،اس کو ذرئے کیا کہ بچھ کھائی کرچلیں بگراس بکری جا ئمیں ،ان کے پاس ایک بکری تھی ،اس کو ذرئے کیا کہ بچھ کھائی کرچلیں بگراس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ ڈکلا ، بید کھے کروہ صحابی رو پڑے اور اس حالت میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے ،خواب میں ویکھا کہ تھر صابی اور اور اس میں ان کونیند آ گئی اور سو گئے ،خواب میں ویکھا کہ تھر صابی اور تو بین ا

" اَبَشِرُ بِالْحَيَاةِ ، إِنَّتِ عُمَرَ، فَاقُرَئُهُ مِنِّيَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّي عَهِدُتُكَ وَ النَّ اَنْتَ وَفِيُّ الْعَهْدِ شَدِيدُ الْعَقْدِ ، فَالْكَيْسُ الْكَيْسُ يَا عُمَرُ "

حیات کی خوشخبری سنو، اور عمر کے پاس جا کرمیر اسلام کہوا دران ہے کہو کہ میں نے تم ہے ایک محمد لیا تھا، اور تم وعدہ کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، پس عقل ہے کام لوء عقل ہے کام لوء)

حضرت بلال بن الحارث بلط ، حضرت عمر فاروق بطح کے درواز ہ پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر بیطے سے ، رسول اللہ صلی لا چلاکو کے قاصد کے لیے اجازت لو ، حضرت عمر بیطے بیان کرخود باہرتشریف لائے ، انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی ، حضرت عمر بیطے گھبرا گئے ، اور باہرنگل کرلوگوں کوجمع کیا اور منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا کہ ہیں تم کو اللہ کی قشم دیکر بو جھتا ہوں کہ کیا میر بے طرز عمل میں آپ حضرات کوئی بات بری اور عمروہ و کھتے ہیں؟
لوگوں نے کہا کہ بیس، حضرت عمر عظا نے صورت حال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا
کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قبط سالی کے اس موقعہ پراللہ ہے ما نگلے کے بجائے،
اپنے گور فریسے غلہ طلب کیا ، اور اللہ سے استبقاء (بیانی طلب) نہیں کیا ، یہ بات
آپ صلی (فیجل ویسلم کو پہند نہیں آئی ، اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔

معرت عمر علی نے فرمایا کہ ہاں، یہی بات ہے، پھر آپ نے نماز استنقاء پڑھی اور نبی اکرم حلی لائی لائی ہے کہا حضرت عباس کا واسطہ دیکر اللہ ہے وعا فرمائی استے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈ لار ہاہے، پھر بارش ہونے گئی۔ (الکامل لا بن الا ٹیر:۲۲۳ ساری الطبری:۳۲۳ مالبدایة والنہایة: ۲۲۳۷) اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کرنا چاہے

کیونکہ اللہ ہی حاجت روا ومشکل کشا ہے ،کوئی نبی وولی ،کوئی پیر وفقیر ،کوئی مولوی وعالم ،کوئی شنخ وصوفی ،نہ کسی کی بگڑی بناسکتا ہے نہ کسی کی حاجت روائی کرسکتا ہے اور نہ دشگیری کرسکتا ہے۔

# فر کرونلاوت کی حلاوت وطافت

کافرے توشمشیر پیرتاہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیج بھی کڑتا ہے سیابی (اقبال رعمہ لاللہ) نزولِ قرآن برالله كرسول صَلَىٰ لِيَعَالِبُرَيِكُمْ كَي كَيفيت

قر آن کی عظمت وجلالت اوراس کی بڑائی و بزرگ کاانداز واس بات سے لگاہیے کہصریت میں آتا ہے کہ:

"قَالَتُ عَا ئِشَةً" وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَنُزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرُدِفَيَفُصِمُ عَنُهُ وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا "

( بخاری: ارد مرزندی: ۲۰۵۷، نسانی: ار۱۳۹)

د حضرت عائشہ صدیقہ ؓ نے فر مایا : کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ سخت سر دی کے دنوں میں آپ پر جب وق ٹازل ہوتی تو وقی کے ختم ہونے کے بعد آپ کی پیشانی پر سے پسینہ بہنے لگتا)

حضرت یعلی بن امید عظیہ فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ نی کریم طابی لافیۃ لیک ہند مقام پر تھے، ایک صاحب نے عمرہ کے بارے ہیں سوال کیا۔ آپ پراسی دوران وئی نازل ہوئی آپ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ حضرت عمر نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ پروٹی نازل ہورہ ہے۔ میں کپڑے میں حضرت عمر نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ پروٹی نازل ہورہ بی ہے۔ میں کپڑے میں جما تک کرد یکھاتو آپ کا چبراسرخ ہوگیا تھا اور آپ خرائے لے رہے تھے۔

علام فووگ نے لکھا ہے کہ آپ پر بیکیفیت وحی کی شدت کی وجہ سے تھی۔ "غَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ : کَانَ النَّبِی طَلَیٰ لِاَلْلَالِمُ لِلْهِ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ الْمُؤَلِّذُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤَخِّدُ عَلَيْهِ الْمُؤخِّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَجُهُهُ " ـ

(مسلم:۱۵٫۲)

حضرت عبادہ بن الصامت ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ پروحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کو بوجیر معلوم ہوتااور تکلیف معلوم ہوتی اور چبرے کارنگ بدل جاتا۔ ایک اور صدیت میں آیا ہے کہ:

"عَنُ زَيْدِيُنِ ثَابِتٍ شِي قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنُبِ رَسُولِ اللّٰهِ طَانَ لِلْهِ جَنُبِ رَسُولِ اللّٰهِ فَعَشِيْتُهُ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتُ فَيحِذً رَسُولِ اللّٰهِ طَانَ لِفَائِكِ بِهِ عَلَى فَيحِذِي فَمَا وَحَدُثُ ثِقُلَ شَيْءٍ أَنْقَلَ مِنْ فَيحِذِ رَسُولِ اللّٰهِ طَانَ لِفَائِكِ مِنْ مَدٍ "

(ابوداؤر:ار۳۳۹)

(حضرت زید بن ثابت عظی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی لافی فلیکوریکم کے باز وقفا کہ آپ کو (نزول وحی کے وقت ) سکینہ نے وُ ھانپ لیا، اور آپ کی ران مبارک میری ران پر پڑگئی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی لافی ملیکوریٹ کم کی ران سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہے)

غور سیجے کہ اللہ کی وقی اور اللہ کا کلام کس قدر عظیم وقیل چیز ہے کہ بی کریم صلی لفی فیل کو بیٹ کم اسکی وجہ سے شخت سردی میں پینے میں شرابور ہوجاتے ہیں اور آپ کا بدن میارک اسکے وزن سے وزنی ہوجاتا ہے حتی کہ صحابہ بھی آپ کے وزن کو محسوس فرماتے ہیں۔ چہرہ سرخ ہوجاتا ہے اور خرافے جیسی آ واز زبان مبارک سے نگلتی ہے۔

یه بیست الله کا کلام به اس کی عظمت و بژائی کود میصو، اس کی شان وجلالت کا انداز ه کرو، اس کی بزرگی و بلندی کا احساس کرویه

قر آن کا اثر محمد صَلَیٰ لاَفِدَ عَلَیْہِ کِینِہِ کَم پرِ قرآن مجید کا اثر محمد عربی صَلیٰ لِفِیۃ لِبُرِینِہِ کم بر اس قدر ہوتا تھا کہ آپ کی حالت متغیر ہو جاتی تھی حدیث میں ہے کہ آپ ضای (لان جلبور سلم نے ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود علیہ نے آن پردھو ہیں اس کوسنوں گا، ابن مسعود علیہ نے عض کیا یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں جبکہ قرآن پردھو ہی اس کوسنوں گا، ابن مسعود علیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں جبکہ قرآن تو خود آپ پر تا زل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ چنا نچہ ابن مسعود علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سنا تے رہے بہت دیر کے بعد انہوں نے سراٹھا کر اللہ کے نبی صلی (فائع لیک سے نبی سے نبی صلی (فائع لیک سے آنسوں جاری ہیں۔

# تلاوت قرآن پرنزول سکینه

تلاوت قر آن مجید کا ایک فائدہ ہیہ ہے کہ تلاوت کے دفت اللہ کی طرف ہے۔ سکینداور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

بخاری وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ حضرت اسید بن تغییر ایک وفعہ قرآن بڑھر ہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ اچھل کودکر نے لگا تو صحابی خاموش ہو گئے تو وہ اچھی ٹہر گیا، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ اچھنے لگا، ایسے ہی تمین دفعہ ہوا۔ انکا بچھوڑ ہے کو رفنہ ہوا کہ کہیں ہے گھوڑا انکا بچھوڑ سے کے قریب تھا جس کا نام بحی تھا۔ ان صحابی کوخوف ہوا کہ کہیں ہے گھوڑا اس بچکوروند نہ وا کہ کہیں ہے گھوڑا وہ کی کوروند نہ وا کہ کہیں ہے گھوڑا اس بچکوروند نہ وا کہ کہیں ہے گھوڑا وہ کی کوروند نہ وا کہ کہیں ہے گھوڑا اس بچکوروند نہ وا کہ کہیں ہے گھوڑا کے اس بچکوروند نہ وا کہ کہیں ہے گھوڑا ہوا ہے اس بچل جراغ کے مانند بہت می دوشنیاں وہ کھول نے ہے تھے۔ اند کے دسول صابی لاد جا کہیں ہے کہ وہ نایا تو آپ نے فرما یا کہ داسید اند کے دسول صابی لاد جا ہوں کیا تھا؟ حضرت اسید بھے نے فرما یا کہ ہے اندکی طرف سے فرشنے آ کے تھے جو تہاری تلاوت فرمایا کہیں ، تو آپ نے بتایا کہ ہے اندکی طرف سے فرشنے آ کے تھے جو تہاری تلاوت

کی آواز کی وجہ سے قریب ہو گئے تھے۔اگر آپ پڑھتے ہی رہبے تو فرشتے لوگوں کو وکھائی دیتے۔

( بخاری: ۱۷، ۲۵ بسلم:۱ (۲۲۹)

#### حضرت عمر ﷺ رِقر آن كالرّ

حضرت عمر بن خطاب ﷺ کے اسلام لانے کا داقعہ شہور ہےاور تمام کتب سیر اور تاریج میں مذکور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی الدین کاریٹ کم کوفل کرنے کے لئے نکلے تھے، راستہ میں حضرت نعیم عظی ایک سحالی سے ملا قات ہوگئی حضرت نعیم کے دریافت کرنے پر بتایا کہ ہیں آج محمد صلی الطبیع کی برنسلم کا سرتعلم کرنے جارہا ہوں ، انہوں نے کہا کہ آ بادھر کیا جاتے ہیں ، پہلے آ بائے گھر کی خبرلو کہ تمہاری مہن فاطمه اور بہنوئی دونوں محمد صَلی لافاۃ علبہ کرئیٹ کم برقربان ہو تھکے ہیں ۔عمریہ من کربہن کے گھر کارخ کرتے ہیں اور بہن اور بہنوئی کوخوب مارتے ہیں جب تھک کر ہٹھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ بیلوگ ( مسلمان ) قرآن پڑھتے ہیں اور وہاں ان کے بہن اور بہنوئی بھی پڑھ رہے تھے آخر کیا اور کس شم کا کلام ہے؟ بہن ہے کہا مجھے قرآن دکھا ؤ عسل کے بعد بہن نے عمر کے ہاتھ میں قرآن کے اورا ق رکھ دیئے جن میں سورۃ طدکی ابتدائی آیات تکھی ہوئی تھی ،حضرت عمر نے جو نہی ان کو پڑھا ، دل کی کا یا بلٹ ہوگئ، کہنے لگے کہ مجھے بھی محمد صلی الدین البررسیام کی خدمت میں لے چلوک ایمان قبول کروں ۔ دہ عمر جومجمہ صابی (ایکٹاریسیسلم کا سرقلم کرنے <u>نکلے تھے ،قر</u>آن کی تا خیر سے اپنا سرمحد کے قدموں میں ڈال آئے ، بیقر آن کی محرآ فرینی اورا مجازنمائی خبی*ں تو اور کیاہے؟* 

#### سرداران قریش کی قرآن ہے لذت اندوزی

علامہ سیولی نے خصائص میں ہروایت ابن اسحاق دہیمتی سے قبل کیا ہے کہ ایک دفعہ ابوجہل ،اخش بن شریق ادر ابوسفیان ایک دوسرے سے جیب کرائلہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن سفنے کیلئے گئے اور اس وقت اللہ کے رسول حالی (فلہ البرکیسیکم مصروف نماز شے ادر تلاوت فر مار ہے تھے، یہ تینوں اپنے زاویوں پر بیٹے محوساعت سے حتی کہ جو ہوگئ اور آپ نے نمازختم کی تو وہ جانے گئے ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہوگئی اور اس طرح کا واقعہ تین رات مسلسل ہوتار ہا وہ لوگ با وجود شد یہ نخالفت کے آئر ایر کیا با تھی شد یہ نخالفت کے قرآن سے لذت اندوزی کرتے تھے سوچئے کہ آخر یہ کیا بات تھی کہ ان کو رات رات ہم آئی نمیند قربان کر کے قرآن سننے پر مجبور کر رہی تھی ہے وہ کہ ان کا جا وہ وہ کہ ان کا جا وہ وہ کہ ان کا جا وہ وہ کہ کہ ان کا جا وہ وہ کہ کہ ان کو رات رات ہم آئی نمیند قربان کر کے قرآن سننے پر مجبور کر رہی تھی ہے وہ کہ آئر آئی کی ہے وہ کہ آئر آن کا جا وہ وہ اور اس کے اعجاز کا کر شمہ تھا۔

#### نجاشی کے در ہار میں حضرت جعفر ﷺ کی تلاوت

کفار کہ کے ظلم سے مجبور ہوکر جب چند صحابہ کرام نے مکہ سے جہرت کی اور ملک حبثہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی ان کفار نے تعاقب کیا اور اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر حبثہ کے بادشاہ سے ان مسلمانوں کی شکایت کریں اور وہاں سے ان کو مکہ والیس لوٹے پر مجبور کریں ، جب بادشاہ سے شکایت کی گئی تو وہاں کے بادشاہ نجاثی اصحہ نے مسلمانوں کو تحقیق حال کیلئے بلایا اور ان سے احوال معلوم کئے ۔ حضرت جعفر بیٹے مول اور اسلام اور اللہ کے رسول جعفر بیٹے میں اور اللہ کے رسول صلی لاند جا تھا کہ اس نبی پر کیا اللہ کی طرف صلی لاند جا تھا کہ اس نبی پر کیا اللہ کی طرف سے کوئی کلام بھی نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر نے تھا کہ اس موقع پر سورہ مریم کی آیات کو سے کوئی کلام بھی نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر نے اس موقع پر سورہ مریم کی آیات کو

پرسوز انداز میں تلاوت کیا ؛ پھر در بار میں جب حضرت جعفر نے تلاوت کی تو ایک طرف باوشاہ پر گریہ طاری ہوگیا طرف باوشاہ پر گریہ طاری ہوگیا دوسری طرف تمام در باری لوگوں پر گریہ طاری ہوگیا سب کے سب رونے گے اور بادشاہ نے کہا کہ بیکلام اسی سرچشمہ سے نکلا ہے جس سے حضرت عیسی بھیلیج پر نازل ہونے والی انجیل نکلی تھی۔

#### ایک بڑھیا کا قرآن سے عشق

حضرت اما معبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ القدر محدث اور رفع الثان فقیہ اور اکا برصوفیاء میں سے ہیں۔ وہ ایک مرجہ جج کو گئے ، جج کے بعد کی جگہ جارہ ہے میں ایک جگہ مرجہ جج کو گئے ، جج کے بعد کی جگہ جارہ ہے میں لبٹی ہوئی ہے۔ جارہ ہے اگر دیکھا تو محسوس ہوا کہ کوئی چیز کپڑے میں لبٹی ہوئی ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو محسوس ہوا کہ کوئی انسان ہے، انہوں نے سلام کیا تو اس کے خلف کے اندر سے ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا، اما ماہن مبارک نے اس مے مختلف سوالات کے تو آپ کی جیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ہرسوال کے جواب میں قرآنی آیات پڑھیس جن سے ان سوالات کا جواب نکاتا تھا۔ واقعہ بہت تفصیلی اور لمبا مہاں چندسوالات اور ان کے جوابات جوان دونوں کے مابین ہوئے وہ قبل کرتا ہوں۔

امام صاحب نے پوچھا کہتم یہاں کیا کررہی ہو؟ وہ کہنے گئی: ''وَمَنُ یُضُلِلِ اللّٰهُ فَالاَ هَادِیَ لَهُ''(الله جس کو گمراہ کردے اسکا کوئی رہنمانہیں)

امام صاحب نے سمجھ لیا کہ بیر راستہ بھٹک گئی ہے۔ اس لئے پوچھا کہاں جاناحیا ہتی ہو؟ اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی: ﴿ سُبُحَانَ الَّذِی اَسُری بِعَبُدِهِ لَیُلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلْی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلْی الْمَسْجِدِ الْاَقُطٰی ﴿ لِاللّٰ سَهِ وَهُ وَاسْتُ جِسَ نَے اَبِ بَنْدَ کَ لُورات کے وقت مجدرام ہے مجداتھی تک برکرائی )

آ ب بمجھ گئے کہ بید مکہ سے بیت المقدی جار ہی ہے اور راستہ بھٹک گئی ہے۔ عبد النداین مبارک نے بع جھا کہ کتنے دن سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے گئی:

"فَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا" (پورے تين راتوں ہے) آپ نے بوچھا کيا پچھ کھاؤگی؟ کہنے لگی:

"أَتِهُوا الْصَّيَامُ اِلَى الَّلِيلِ" (كدوزون كورات تك بوراكرو) حضرت ابن مبارك قرمات بين كدمين راسته مين ترنم سے شعر يڑھنے لگا تو اس بوڑھ يانے كہا:

"فَاقُرَوُّوُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُاْنَ" (قرآن مِن ہے جوہو سکے پڑھو)
اس طرح جنفے سوالات حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیے وہ عورت ہرسوال
کا جواب قرآن کی آیات ہی ہے ویتی ۔ جب وہ اس کے بیٹوں کے پاس اس کو
یہو نچا چکے، تو ان ہے پوچھا کہ تہاری ماں کیا قرآن کے سوا پچھی بیس بولتی؟ تو اس
کے بیٹوں نے بتایا کہ ہماری ماں نے عہد کیا ہے کہ قرآن کے سوا پچھی بیل بولوں گ
اور بین حالت ان کی جالیس سال ہے ہے۔

اللہ اکبر! کیاعشق ومحبت ہے قرآن ہے ،اس طرح قرآن ہے محبت ہو ۔ یہ قرآن کاووسراحق ہے۔

آ گ جلانہیں سکی – و کرالٹد کی برکت ذکرالٹد کی برکت ہے جان و مال کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ اس کااس واقعہ ہے اندازہ سیجئے ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ معروف صحائی ہیں ، بڑے نفسائل ومناقب کے حامل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے خبر دی کہ آپ کا گھر جل گیا ، آپ نے کہا کہ نہیں جلا ، پھر دوسرا آ دی آیا اور کہا کہ اے ابودرداء! آگ بھڑک آپ نے گھر تک پنجی تو بچھ گی ، آپ نے کہا کہ میں جاتا تھا کہ اللہ ایسائیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابودرداء! ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی کوئی بات زیادہ تعجب خیز ہے ؟ آپ کی بیہ بات کہ گھر نہیں جلایا یہ معلوم کہ آپ کی کوئی بات زیادہ تعجب خیز ہے ؟ آپ کی بیہ بات کہ گھر نہیں جلایا یہ بات کہ اللہ ایسائیں کرے گا ، آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں نے اس لیے کہا تھا کہ میں بڑھتا ہے اس کوشیح تک کوئی مصیبت نہیں بہنچتی ، وہ یہ ہیں :

﴿ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبَّىٰ لَا إِلّٰهَ إِلّٰ أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ اللّٰهَ الْعَرُشِ الكَرِيْمِ ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَ مَا لَمُ يَشَأُ لَمْ يَكُنُ ، أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عِلْماً ، أَللّٰهُمَّ إِنِّي عَلَى كُلّ شَيْءٍ عِلْماً ، أَللّٰهُمَّ إِنّي عَلَى كُلّ شَيْءٍ عِلْماً ، أَللّٰهُمَّ إِنّي عَلَى عُلَى كُلّ شَيْءٍ عِلْماً ، أَللّٰهُمَّ إِنّي عَلَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا إِلَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبُم ﴾

(ترجمہ: اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ ہی پریٹ و گئی معبود نہیں، آپ ہی پریٹ تو گئی کرتا ہوں، اور آپ ہی عرش عظیم کے رب ہیں، جواللہ چاہے ہیں وہ نہیں ہوسکتا، میں جانتا ہوں کہ بلا شہراللہ تعالے ہر چیز پر تدرت رکھتے ہے اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم ہے احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ! میں میرے نفس کے شرے اور مرتخلوق جس کی پیشانی آپ کے قبصنہ ہیں۔ اے اللہ! میں میرے نفس کے شرے اور مرتخلوق جس کی پیشانی آپ کے قبصنہ

میں ہےاس کے شرہے آپ کی پناہ جا ہتا ہوں)

( تاریخ دمشق لاین عسا کر: ۳۷ ۴۷ ومخفر تاریخ دمشق:۱۸۸۸ ۳ ۱۱ ۱۳ و ین فی اخیار قزوین: ۳ ۳ ۴ ۵ ، کنز العمال: حدیث: ۳۹۱۰ )

غور سیجئے کے اللہ تعالے نے ان پا کیزہ کلمات کی برکت ہے کس طرح حضرت ابو درداء ہے کے مکان کی حفاظت فر مائی ، پہلے تو آگ بھڑک انھی ، اور پھیلتے ہوئے آگے تک چلی گئی حتی کہ لوگ پر بیٹان ہو کر حضرت ابو درداء کے مکان کے متعلق بھی ضد شد کرنے گئے اور ان کو ان کے مکان کے مان کے بارے میں خطرے ہے آگاہ کیا ، مگر لوگوں نے یہ جیرت انگیز واقعہ اور قدرت خداو ندی کا کر شمہ دیکھا کہ وہ آگ جب حضرت ابو درداء کے مکان تک پنجی تو اچا تک بجھ گئی۔

کیا یہ جبرت انگیز واقعذ ہیں ہے اوران کلمات کی برکت کا اثر نہیں ہے؟

#### حجاج بن بوسف کی ہے بسی

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندایک موقعہ پر تجان بن یوسف جوایک ظالم بادشاہ تقا،اس کے پاس گئے، تو اس نے ان کو بہت سے گھوڑ ہے دکھائے اور گستا خانہ کہا کہ کیا تمہار ہے سا حب ( یعنی نبی کر یم صلیٰ (افاج لِرَسِنَ کم ) کے پاس تم نے اس جیسا دیکھا ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ میں نے آپ صلیٰ (افاج لِرَسِنَ کم کے پاس جیسا دیکھا ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ میں نے آپ صاب کا رافاج لِرَسِنَ کم کے پاس اس سے عمدہ چیز دیکھی ہے، میں نے آپ سے سنا کہ گھوڑ سے تین قتم کے ہوتے ہیں،ایک وہ کہ آ دی اس کو الله کے داستہ کے لیے پالٹا ہے،اس قتم کے گھوڑ سے کہ از و بیال ،اس کا چین اور گوشت سب قیامت کے دن اس آ دمی کے تر از و بیس رکھا جائے گا۔ دوسرا ہی کہ آ دی محض اپنے پیٹ کے لیے گھوڑ ایالٹا ہے اور تیسر سے میں رکھا جائے گا۔ دوسرا ہی کہ آ دی محض اپنے پیٹ کے لیے گھوڑ ایالٹا ہے اور تیسر سے میں رکھا جائے گا۔ دوسرا ہی کہ آ دی محض اپنے پیٹ کے لیے گھوڑ ایالٹا ہے اور تیسر سے میں رکھا جائے گا۔ دوسرا ہی کہ آ دی محض اپنے پیٹ کے لیے گھوڑ ایالٹا ہے اور تیسر سے

یہ کہ وہ ریا ءوشہرت کے لیے پالٹا ہے، پھر حجاج سے کہا کہ تیرے میڈ گھوڑے اس ریاءو شہرت سے لیے ہیں۔

اس پر حجاج نہایت غضبنا کہ ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے نبی صلی (فار حکیا کہ کرسے کم کی خدمت ند کی ہوتی تو میں تم کو ایبا اور ایبا کردیتا (یعنی مارتا یا قتل ہی کرویتا)، حضرت انس نے فرمایا کہ:

" كَلَّا، لَقَدِ احْتَرَزُتُ مِنُكَ بِكَلِمَاتِ لَا أَحَافُ مِنُ سُلُطَان سَطُونَهُ وَالله اللهُ اللّهُ اللهُ الل

یہ کے وہ ذرائھنڈ اہوا ، اور کہنے لگا کہ اے ابوحزہ اہمیں بھی وہ کلمات سکھا دو

آپ نے فرمایا کہ خدا کی ہتم میں کجھے اس کا اہل نہیں دیکھتا ، پھرا یک زمانے کے بعد

جب حضرت انس بھٹ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو ان کے خادم حضرت ابان

نے عرض کیا کہ حضرت ! آپ سے ایک بات معلوم کرنا چا ہتا ہوں ، فرمایا کہ جو چا ہو

بوچھو، کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں جن کا تجاج نے آپ سے مطالبہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ہال

میں تم کواس کا اہل و کھتا ہوں ، میں نے اللہ کے رسول کی دس برس خدمت کی اور

میں تم کواس کا اہل و کھتا ہوں ، میں نے اللہ کے رسول کی دس برس خدمت کی اور

آپ میرے سے راضی ہوکر و نیا ہے گئے ، اور تم نے بھی میر کی دس سال خدمت کی

ہونے میرے ہوا ہا ہموں جبکہ میں تم سے راضی ہوں ، جب تم صبح کرویا شام کرو

تو یہ بڑھ لیا کہ و:

﴿ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، بِسُمِ اللّٰهِ عَلَى نَفُسِيُ وَدِيُنِيُ، بِسُمِ اللّٰهِ عَلَى نَفُسِيُ وَدِيُنِي، بِسُمِ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعُطَانِيُ رَبّيُ، بِسُمِ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعُطَانِيُ رَبّيُ،

بِسُمِ اللّهِ خَيْرِ الْأَسُمَاءِ ، بِسُمِ اللّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، بِسُمِ اللّهِ الْمَتَخَتُ وَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ ، لَا اللّهِ الْمَتَخَتُ وَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ ، لَا قُوَةً إِلّا بِاللّهِ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ قُوّةً إِلّا بِاللّهِ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ ، لَا إِللهِ إِلّا اللّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ ، لَا إِللهِ إِلّا اللّهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ ، لَا إِللهِ إِلّا اللّهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ ، تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، عَزَّ جَارُكَ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ ، عَزَّ جَارُكَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ ، عَزَّ جَارُكَ فَرَبُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( كنز العمال:۲۱-۵، الله وين في اخبار تز وين: ۱۳۴ )

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر اور اس کی تبیع میں بڑی طاقت ہے اور اللہ اس کی برکت سے ظالم کے ظلم سے حفاظت فرماتے ہیں ، اگر چہوہ بادشاہ وامیر ہی کیول نہ ہو، وہ اس کے سامنے بے بس ہوجا تا ہے۔

کیا ہم کواللہ ہے اس تتم کے تعلق کی ضرورت اپنے وشمنوں اور ظالم بادشا ہوں ادر سیاسی لیڈروں کے مظالم سے بیخے کے لیے ہیں ہے؟

ذ کرانٹد ہے معرفت ومحبت کاعکس دل پریڑتا ہے

جواللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے دل میں بسیر اکرتا ہے ، کیسا بسیرا؟ ایک عجیب وغریب واقعہ سفتے ،آپ نے مہدوی فرقہ کا نام سنا ہوگا ،اس فرقہ کے بارے میں تمام علاء کا کہنا ہے کہ ہیگمراہ فرقہ ہے،اور کا فرہے۔

اس قرقے کے جو بانی تھے، (وہ بانی بنالے گئے ہیں، وہ خودشایہ بانی ند ہوں،
لوگوں نے ان کو بانی قرار و بے لیا ہے، بہر حال پہلوگ جن کو مائے ہیں) ان کا ٹام
ہے'' محمہ جو نپوری''جو نپور (یو پی) کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے ہیں مورضین کی رائے مختلف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بیغلط شم کے آدمی تھے، لوگوں کو ایک گراہی پر ڈال گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ بیصوفی منش آوی تھے، اللہ والے تھے، بہر حال وہ جیسے بھی تھے۔

ان کا ایک واقعہ ساتا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچھ لوگوں کے ساتھ غیروں سے جہاد کرتا شروع کیا ، مختلف جگہ ان کی فوجیں جاتی تھیں ، اور جہاد کرتی تھیں ، تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ راجا دلیپ راؤا ورمجہ جو نپوری کی فوج کا آمنا سامنا ہوا اور آپس میں دونوں کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلہ میں محمہ جو نپوری نے امنا سامنا ہوا اور آپس میں دونوں کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلہ میں تحمہ جو نپوری نے بادشاہ کے او پر جملہ کیا ، وارکاری تھا ، راجا گر ااور گر کر مرگیا ، یہاں تک کہ اس کا سید بھست کردل باہر نکل آیا ، جب اس کا دل نکل کر باہر آگیا ، تو لوگوں نے ایک بجیب وغریب بات یہ دیکھی کہ اس کے ول کے او پر اس مورتی کی تصویر تھی جس کی وہ پوجا کیا کہا مطلب ہوا؟ مطلب کیا کرتا تھا ، اس طرح جسے چھپی ہوئی تصویر ہوتی ہو ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جب وہ کا فر بادشاہ پورے دھیان و توجہ کے ساتھا پی مورتی کی پوجا کرتا تھا ، تو دل نے اس کا عشر تبول کرلیا۔

بھائیو! ذراسوچو کہ جو خدانعالی کی طرف متوجہ ہوگا تو کیا خدا تعالیٰ کی معرفت دمجت کانکس اس کے دل پڑ ہیں آئیگا، کیوں نہیں؟ ضرور بالضرور آئیگا۔ لہذا اللہ کو،اللّہ کی محبت کواہینے دل میں بسانے کے لئے ضروری ہے کہ اللّہ کا ذکر کریں، اس کی طرف وھیان لگائیں،اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔

# جودل الله سے غافل ہووہ مردہ ہے

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بایز بد بسطای رجم فالفائی سے ملاقات کے شوق میں اپنے وطن سے نکلا ، سفر کرتا ہوا ایک راستہ میں ایک جگہ درخت کے سابیہ میں آرام کرنے لیٹا ، تو دیکھا کہ دو چڑیاں آپس میں بات کربی ہیں ، اور پہ شخص چڑیوں کی بولی جانتا تھا۔ درمیان میں حضرت نے فر مایا: اللہ تعالی بعض بندوں کو چرند پرندگی بولی سکھا دیتے ہیں ، یہ کوئی مستجد بات نہیں ہے، اور قرآن ہے بھی چرند پرندگی بولی سکھا دیتے ہیں ، یہ کوئی مستجد بات نہیں ہے ، اور قرآن ہے بھی ثابت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ﴿ وَاعْلَمُهُمُنَا مَنْطِقَ الطَّير ﴾ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں یہ دوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ الطَّیر ﴾ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں یہ دوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔

الغرض ان بیس ہے ایک چڑیا دوسری چڑیا ہے کہدرہی تھی کہ معلوم ہے یہ آدمی جو درخت کہ نیچ ہے، کہاں جارہا ہے؟ دوسری چڑیا نے کہا: یہ بایزید بسطای کے پاس جارہا ہے، تواس چڑیا نے کہا: ان کا تو انقال ہو گیا، پیخض سے بات من کر پیشان ہوا، اور دالیسی کا ارادہ کرلیا، پھرسوچا کہ جب نکلا بی ہوں تو جا کرزیارت کر لوں ، پھر آ کے سفر جاری رکھا، اور بایزید بسطا می رکڑی لائن کے پاس پہنچا، تو دیکھا کہ وہ تو باحیات ہیں، ملاقات کی ،گفت وشنید کے بعد رخصتی کے وقت کہنے لگا کہ حضرت! ایک بات بو چھنا ہے ،پھر چڑیا والا سارا قصہ سنایا، بایزید بسطا می رکڑی لائن گر چو نے اور دریافت کیا کہ یہ کس دن اور کس وقت کا دافتہ ہے؟ اس نے رکڑی لائن گر چو نے اور دریافت کیا کہ یہ کس دن اور کس وقت کا دافتہ ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں دن اور فلاں وقت کا دافتہ ہے، حضرت بایزید کہنے گئے کہ ہاں بھائی! جڑیا چھا کہ دری تھی، اس دفت کی کو تا تھا ،اللہ کے ایک کہ دری تھی، اس دفت کی کھا ہو گیا تھا، اللہ کے کہدری تھی، اس دفت کی کھا ہو گیا تھا، اللہ کے کہدری تھی، اس دفت کے کھا رہے کے لئے میرادل اللہ سے غافل ہو گیا تھا، اللہ

ے دل کا غافل ہونا ، دل کا مردہ ہونا ہے۔

النّدا كبر! بهارا حال كيا ہے، ان كا دل تو پچھ دير كے لئے مرد ہ جواتھا، بهارا دل جميشه مرد ہ رہتا ہے، ہم اللّه كا ذكر بى نہيں كرتے ، عجيب اور جيرت انگيز واقعہ ہے، اس واقعہ ہے جميں عبرت حاصل كرنا جا ہے اور جميشہ اللّه كا ذكركرنا اور اس كا دھيان ركھنا جا ہے ۔

#### دعاء کی برکت اور کفار کی ہے بسی

حضرت شیخ الحدیث مولا ناز کریاصاحب رحمهٔ لایذگانے آپ بیتی میں تقسیم ہند کے وفت کی سازشوں اور فتنوں اور قبل و عارت گریوں کے تذکرہ میں اپنے ایک متعلق الحاج بابوایاز صاحب کا ایک حبرت انگیز واقعد کھا ہے، وہ یہ کہ اس دور میں ان فتنوں کی وجہ ہے دہلی ہے نظام الدین کوآنا جانا بھی خطرے ہے خالی نہیں تھا، راش بھی بازار جا کر لا ناسخت خطرناک ومصیبت عظمیٰ تھا ، سار ہےراہتے مخدوش د مسدود تھے، راشن سبزی منڈی میں ماتا تھا جہاں سکھ ہی سکھے تھے ،کسی کی ہمت وہاں جانے کی نہیں ہوتی تھی ہگر الحاج بابوایا ز صاحبؒ اس حال میں وہاں سے راش لایا کرتے تھے،ان کے اس طرح جانے ہے لوگ جیرت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ سنری منڈی سے راشن لے کر نظام الدین آ رہے تھے، وہاں سے ایک تا نگہ لیا،اس میں ایک بابو جی اور تبن سکھ سوار تھے ، دلی ہے باہرنکل کران سکھوں نے یہ کہا کہ تو ہمارے نے میں کیے بیٹھ گیا اور اگر ہم تجھ کوختم کرویں تو پھر کیا ہو؟ انہوں نے نہایت جوش اور جرائت و بے باکی ہے کہا کہتم مجھ کو ہر گزنہیں مار کیتے اور ہمت ہوتو مار کر د کھلاؤ۔ وہ بھی سوچ میں بڑ گئے ،آپس میں کچھ اشارے کنائے بھی ہوئے اور آستینس سونت کر کہنے گئے کہ ہم کیوں نہیں مار سکتے ؟ انہوں نے اس سے زیادہ جوش سے کہا کہ میر سے پاس ایک چیز ہے ، ہم میر سے مار نے پر قادر بی نہیں ہو سکتے ، وہ اللہ کے فضل سے پچھ ایسے مرعوب ہوئے کہ نظام الدین تک سوچتے بی رہے ، اور اشار ہے بھی کرتے رہے ۔ ان ہے اُتر تے وقت پو چھا کہ تم وہ چیز بتلا وہ کیا ہے؟ بابو بی نے کہا کہ وہ چیز بتلا نے کی نہیں ہے اور باتی تم و کھے بچکے ہو کہ تم لوگ باوجود بی نے کہا کہ وہ چیز بتلا نے کی نہیں ہے اور باتی تم و کھے بچکے ہو کہ تم لوگ باوجود ارادے کے مجھے مارنہ سکے ۔ حضرت شخ الحدیث رعمیٰ لائن فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یو چھا کہ وہ کیا بات تھی ؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی نے مجھے ایک دعاء بتلائی ہے :

"اَللَّهُمَّ إِنَّا نَحَعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَ نَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمُ" "اَللَّهُمَّ إِنَّا نَحَعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَ نَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمُ" شي بيرُهتاتها-

(آپ بيتي شخ الحديث مولا ناز كريا: ١٠٠١)

#### آبية الكرسي كاكرشمه

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صافی لانہ جانہ کے اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ کے خص آیا اور مضی محلی لانہ جانہ کو کا ق کے مال پر گران مقرر فرمایا، ایک شخص آیا اور مخی محرکہ جانے لگا ، انہوں نے اس کو پکڑ لہا، تو عذر کیا کہ میں محتاج ہوں ، میر سے ذمہ اہل وعیال ہیں ، اور میں شخت حاجت مند ہوں ، حضرت ابو ہر رہ ہے ہے نہاں کو چھوڑ دیا ، صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان سے بو چھا کہ وہ تمہارا قیدی کیا ہوا ، انہوں نے کہا کہ اس نے حاجت بنائی تو میں نے اس کو چھوڑ ویا ، آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنا نبی وہ دور مری رات بھی آیا اور شھی بحر کر جانے لگا تو حضرت ابو ہر رہ وہ فی نے گھراس کو پھراس کو پھراس کو بھراس کی بھراس کو بھراس کے بھراس کو بھراس کے بھراس کی کیا ہو اس کی کو بھراس کو بھراس

چھوڑ دیا، بی کریم صابی لا جا کہ وہ بھر آئے گا، اور اس طرح بھر تیسری رات بھی وہ جواب دیا، آپ نے بھر فر ہایا کہ وہ بھر آئے گا، اور اس طرح بھر تیسری رات بھی وہ آیا تو حضرت ابو ہر یہ ہے اب اس کو بھڑ لیا اور فر ہایا کہ میں بھے نہیں چھوڑ وں گا، تو بار بار وعدہ کرتا ہے، میں بھے رسول اللہ بار بار وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا گر بھر وہی حرکت کرتا ہے، میں بھے چھوڑ دوتو صلی لا جا گر ہے کہ کہا کہا گر آئم جھے چھوڑ دوتو میں تم کو بچھ کھات سما تا ہوں جوتم کو نفع دیں گے، حضرت ابو ہر یہ ہے نہ چھا کہ وہ میں تم کو بچھ کھات سما تا ہوں جوتم کو نفع دیں گے، حضرت ابو ہر یہ ہے نہ بھا کہ وہ کی جا کہا کہ جب تم اپ بستر پر جاؤ تو تو آیۃ الکری پڑ ھلو بمبارے لیے اللہ کی جانب ہے ایک مخافظ مقرر ہوجا تا ہے اور شیح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا ، حضرت ابو ہر یرہ نے اس کو چھوڑ دیا ، اور جب ضبح ہوئی تو نبی کریم شیطان تھا۔ کیا جانب کے کو کہ وہ کو نا تھا ؟ حضرت ابو ہر یہ بھی تھا کہ کہا گر چہ کہ دہ جھوٹا ہے، کیا جانب کے کہا گر بیس، آپ نے فر مایا کہ اس نے بھی کہا اگر چہ کہ دہ جھوٹا ہے، کیا جانب نے دوکہ وہ کون تھا ؟ حضرت ابو ہر یہ بھی نے کہا کہ نہیں، آپ نے فر مایا کہ کہا کہ نہیں، آپ نے فر مایا کہ وہ شیطان تھا۔

( بخاری:ار۱۳۰۰)

#### شیطان قریب نہیں آئے گا

حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کے گھر میں ایک طاقچہ تھا، جس میں جھوارے رکھے جاتے تھے، بس جن آتا اور اس میں ہے اُٹھا لے جاتا، انہوں نے اللہ کے نبی صَلَی (اِلْدَ جَلِبُرِینِ کُم کے پاس شکایت کی، آپ نے فر مایا کہ جب تم اس کود کیھوتو یوں کہنا کہ:

" بسم الله أجيبي رسول الله" ، چنانچدانبول نے اس کو پکڑااور تشم لی که آئنده نبیس آئے گا ،اور ای طرح تین مرتبہ ہوتار ہا کہ وعدہ کرتا ، پھر بھی آتا ، تیسری دفعہ کہا کہ میں تم کوایک بات بتاتا ہوں کہ آیۃ انکری گھر میں پڑھ لوتو شیطان تمہارے قریب بھی نہ آئے گا ،حضرت ابو ابوب نے جب اللہ کے نبی صَلَی (اِلْدَ الْبِرَیْفِ کُم کوسایا تو فر مایا کہ اس نے سیح بات کمی ،اگر چہ دہ جھوٹا ہے۔ شکلی (اِلْدَ الْبِرِیْفِ کُم کوسایا تو فر مایا کہ اس نے سیح بات کمی ،اگر چہ دہ جھوٹا ہے۔ (تر ندی: ۵ - ۲۲،۲۸ احمد: ۲۲۲۸۸)

# نی کریم طافی لطان البرائی پرشیاطین کے ناکام حملے

صدیث پس خود نبی کریم صلی افتہ البرسینم کا ایک واقعہ آیا ہے، حضرت ابو
التیاح کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت عبدالرحمٰن بن جیش رضی اللہ عند سے جو کہ بہت

بوڑھے تھے ، بو چھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی افتہ صلی افتہ صلی افتہ طبی کو دیکھا ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہاں ، بیس نے کہا کہ جس رات رسول اللہ صلی افتہ طبی وادیوں سے
شیاطین نے پکڑلیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ شیاطین وادیوں سے
اللہ کے رسول صلی افتہ الیک شیالی کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ شیاطین وادیوں سے
اللہ شیطان کے ساتھ آگ کا ایک شعلہ تھا اس نے آپ کوجلا نے کا ارادہ کیا ، آپ
صلی افتہ کی رسول صلی اور چھے کی طرف ہے ، آپ کوجلا نے کا ارادہ کیا ، آپ
صلی افتہ البرکیسیم ڈر گئے اور چھے کی طرف ہے ، آپ نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ کہا کہ بیا
صاضر ہوئے اور کہا کہ اے مجمد اپڑھے ، آپ نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ کہا کہ بیہ
ماضر ہوئے اور کہا کہ اے مجمد اپڑھے ، آپ نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ کہا کہ بیہ
مربی ، وہ دعاء یہ بے نے بیر ما تو شیاطین کی وہ آگ بھی ٹی اور اللہ نے ان کو ہزیمت
و بیری ، وہ دعاء یہ بے:

﴿ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ السَّامَاتِ الَّتِي لَايُحَاوِزُهُنَّ بَرِّ وَ لَا فَاجِرٌ مَّنُ شُرِّ مَاخَلَقَ وَذَرَأُوبَرَأُ ، وَمِنُ شَرَّمَايَنُزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنُ شَرَّ مَا يَعُرُجُ فِيُهَا، وَمِنُ شَرَّ مَا ذَرَأً فِي الْأَرْضِ، وَمِنُ شَرَّ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، وَمِنُ شَرَّ فِتَنِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنُ شَرَّ كُلَّ طَارِقٍ إِلَّاطَارِقاً يُطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحُمْنُ﴾

(میں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعہ جن سے کوئی نیک یابد آ گے نہیں جاسکتا پناہ پکڑتا ہوں، ہراس چیز کے شرسے جس کواس نے پیدا کیا، وجود دیا، اور پھیلا یا ہے اوراس چیز کے شرسے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اوراس سے جواس میں چڑھتی ہے اوراس سے جوزمین میں پھیلتی ہے اوراس سے جواس سے تکلتی ہے، اوراس رات ودن کے فتوں کے شرسے بھی اور ہردات میں آنے والے کے شرسے بھی ، سوائے اس کے جو خیر لے کرائے ، اے رحمٰن!)

(ابن انی شیبہ: ۵را۵، منداحمہ:۳۱۹٫۳۳، کنز العمال: ۱۸۰۵ الترغیب والترهیب ۳۲٫۳۰ تاس صدیت کوامام منذری نے الترغیب میں ذکر کر کے فرمایا کہ امام احمد وامام ابویعلی کی سندیں جید ہیں )

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندست بهى بعينه الى طمرح كاقصه مردى ہے۔ (ويكھو: السنن الكبرى للنسائى: ٢٧ م ٣٣٤م بعم اوسط للطمر انى: ار ١٨م ممل اليوم الليلة للنسائى: ار ٥٣٠٠)

#### حضرت عروہ پر قابو پانے سے شیاطین عاجز

ایک جمیب واقعہ سنئے ،حضرت عروہ بن الزبیر بیٹے حضرت اساء بنت الی بکر الصدیق حضرت اساء بنت الی بکر الصدیق کے مصاحبز اوہ اور حضرت عائش کے بھا نجے بیں ،ان کا ایک جمیب وجیرت انگیز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے ،وہ میہ کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ترحمٰن لاوائی خلیفہ بنے سے پہلے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی جہت پرسویا ہوا تھا کہ راستہ پرآ وازیں محسوس کیا ،اور جھا تک کر ویکھا تو کیا ویکھا ہوں کہ شیاطین جوق ور جوق

آرہ ہیں یہاں تک کہ میرے مکان کے پیچھے ایک کھنڈر میں جمع ہوگئے بھراہلیں بھی آگیا اوراس نے چیخ کرکہا کہ " من لی بعروۃ بن الزبیر؟"(کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کولائے گا) ایک جماعت کھڑی ہوئی اور کہا کہ ہم لاکیں گے ، پس گئے اور والی چلی آئے اور کہا کہ ہم الن پر قادر نہ ہو سکے ، اہلیم نے پھر چیخ کرکہا کہ " من لی بعروۃ بن الزبیر؟"(کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کولائے گا) تو ایک اور بہا کہ ہم لاکیں گے ، اور یہ جماعت بھی جاکروالی آگی ، اور کہا کہ ہم الن پر قاور نہ ہماعت بھی جاکروالی آگی ، اور کہا کہ ہم ان پر قاور نہیں ہو سکے ، اس پروہ پھر بہت زورے چیخا جی کہ میں ہے جھا کہ ذمین شق ہوئی ، اور چیخ کرکہا کہ " من لی بعروۃ بن الزبیر؟"(کون میرے پاس عروہ بن الزبیر؟"(کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کولائے گا) تو ایک تیسری جماعت آگئی اور کہا کہ ہم لاکیں پر سے باس عروہ بن الزبیر کولائے گا) تو ایک تیسری جماعت آگئی اور کہا کہ ہم ان پر قاور نہیں ہی ، اور کہا کہ ہم ان پر قاور نہیں ہوسکے ، اس پر اہلیس غضبنا ک ہوکر چلاگیا اور شیاطین بھی اس کے چیھے ہوگے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رکائی (لانگ یه واقعه دیکی کرحضرت عروه بن اکز بیر کے
پاس گئے اور بیسارا واقعه سنایا تو انہوں نے کہا کہ میر ہے والدحضرت زبیر بن العوام
رضی اللہ عند نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے بی صَلَیٰ (لانعلہ کرئیٹ کم سے یہ
سنا کہ جو بھی شخص صبح یا شام اس دعاء کو پڑھتا ہے اللہ اس کوابلیس اور اس کے لشکر سے
محفوظ رکھتے ہیں ، وہ دعاء یہ ہے :

﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ذِي الشَّأَنِ، عَظِيْمِ الْبُرُهَانِ ، شَدِيُدِ السُّلُطَانِ، مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ، أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾

(الله كِ نام سے جوشان والا ہے، بڑى دليل والا ہے، زبر دست سلطنت والا ہے، جواللّٰہ جا ہے وہ ہوتا ہے، میں شیطان سے اللّٰہ كی پناہ جا ہتا ہوں) (تاریخ این عساكر: ۴۸ر۷۲۲ مختصرتاریخ دشق: ۱۸۲۷ مزاعمال: ۱۸۷۲ مدیدہ: ۱۹۵۵) اس ہے معلوم ہوا کہ اہلیس اوراس کا پورالشکر حضرت عروہ بن الزبیر پراس دعاء کی برکت سے قادر نہ ہوسکا، جوانبیس اپنے والد کے داسطے ہے ہی کریم صابی ڑی تعلیہ کریس کم ہے پیچی تھی۔

# حضرت عمرﷺ نے شیطان کوشتی میں یجھاڑ دیا

ابودائل علی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ علیہ نے کہا کہ شیطان اصحاب نی صلی لاد علیہ کے بیل کے بیل کے اور ان سے کشی کی ، مسلمان نے کہا کہ بیجھے چھوڑ دے ، بیل اسے بچھاڑ دیا اور اس نے انگو شھے کو کاٹا تو شیطان نے کہا کہ بیجھے چھوڑ دے ، بیل کچھے الی آبیت سکھا تا ہوں کہ ہم شیاطین ہیں سے جب کوئی اس کوسنتا ہے تو پیٹے بچھر کر بھاگ جاتا ہے تو ان صحافی نے اسے چھوڑ دیا ، مگر شیطان نے اس آبیت کے سکھانے ساتا ہوں کہ ہم شیاطان ہے انکار کردیا تو بھر بچھاڑ دیا اور سکھانے نے اسے بھر بچھاڑ دیا اور سکھانے ہوئی اور کہا کہ وہ آبیت سکھائے ، اسکا انگوٹھا دبایا اور کہا کہ وہ آبیت بتا وے ، اس نے انکار کردیا کہ وہ آبیت سکھائے ، سب بارہ ان ہیں چھر کشی ہوئی تو شیطان نے کہا کہ وہ آبیت سورہ بقرہ ہیں ہے ، یعنی سب بارہ ان ہیں چھر کشی ہوئی تو شیطان نے کہا کہ وہ آبیت سورہ بھر میں ہے ، یعنی آبیت الکری ۔ حضرت عبداللہ بھی سے ، یعنی کا تذکرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوائے حضرت عمر بھی کے کون ہوسکتا ہے۔

کا تذکرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوائے حضرت عمر بھی کے کون ہوسکتا ہے۔

کا تذکرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوائے حضرت عمر بھی کے کون ہوسکتا ہے۔

#### دعاءميں وسيليه

ایک حدیث میں ہے کہ ایک تابیعا صحابی حضرت نبی کریم صَلَیٰ لا پھلپُریسِ کم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں تابیعا ہوں ،آ ب میرے لیے دعا ،فر ماد ہجئے کہ اللّہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے ،آپ صلیٰ لا پھلپُریسِ کم نے فر مایا کہ یا تو صبر کرو اور یہ تہمارے تن میں بہتر ہے اور اگر جا ہوتو دعا ءکر دوں ،ان صحابی نے عرض کیا کہ دعا یفر مادیں ،اس پرآپ نے ان کواچھی طرح وضوکرنے کااور دورکعت نماز اواکر کےاس طرح وعا یکرنے کا تھکم دیا:

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَتَوَجَّهُ اِلَيُكَ بِنَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي الرَّحُهُ اللّٰهُمَّ شَفَّعُهُ اللّٰهُمَّ شَفَّعُهُ فَيُ تَوَجَّهُمْ لِي اللّٰهُمَّ شَفَّعُهُ فِي اللّٰهُمْ الرّوايات زيادة) وَشَفَّعُنِي فِيُهِ ﴾

( ترندی:۳۵۰۲، این خزیمه تا ۱۲۵۰۲، این ماجه: ۵ ۱۳۵۰، منندرک حاکم :ار ۴۵۸، عمل الیوم واللیلة للنسائی: ارسا۴)

امام ترفدی نے اس حدیث کونی اورامام حاکم نے سیح علی شرط الشخین قرار دیا

<u>-</u>

اس حدیث سے علماء نے اس پراستدلال کیا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں جیسے حضرات انبیاءاور اولیاء کے وسیلہ سے دعاء کرنا جائز ہے، جبیبا کہ حضرت نبی اکرم صَلَیٰ (یَدَجَلِبُرکِینِکم نے ان صحافی کواس کی تعلیم دی۔علامہ شوکا ٹی نے بھی اس کواختیار کیا ہے، جبیبا کہ مشہور اہل حدیث عالم مولا نا عبد الرحمٰن مبارک پوری نے علامہ شوکا ٹی کی کتاب[تخنة الذاکرین] کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔

( ويكھو: تخفة الاحوذي: • ار14 تا 14)

#### الله تعالى كاذ كرخادم ي بهتر

حضرت فاطمہ یے جب اپنے مشاغل اور گھر بلو کام کی مشقت کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی لف چلیوکی سے جاکرایک خادم عطاء فریانے کی ورخواست کی تو نبی کریم صلی لف چلیوکیٹ کم نے اکونٹیج وذکر کی تلقین فرمائی تھی۔ چنانچے روایات

میں اسکی تفصیل اس طرح آتی ہے:

حضرت علی ﷺ وحضرت فاطمہ ؓنے حیابا کہ چونکہ گھریلو کاموں کی زیادتی اور تخی ہے بہت بریثان ہیں،حضرت فاطمہ ؒکے ہاتھ چکی پیس پیس کر سخت ہو گئے ،اور حضرت علی کنویں سے یانی بھرا کرتے ہیں ،اس سے ایکے سینے میں در دکی شکایت پیدا ہوگئی ہے۔اورحضرت فاطمہ بھی یانی اٹھایا کرتیں ،جس ہےا تکی گردن میں نشان ہو گئے ۔اور دیگر گھریلومصروفیات ہےان کے کیڑے بھی خراب وخستہ ہوجاتے ۔ اور روٹیاں بکانے کی وجہ ہے ( دھویں نے ) جیرہ کا رنگ بدل دیا ؟اس لئے رسول الله صَابَىٰ (فِلْ جَلِيُرُوبِ مَلْمَ ہے ایک غلام یا خادم ما نگ لیس ۔ جب اللہ کے نبی کے گھر منیج تو آپ صلی لیند فلیکریسکم وہاں موجود نہ تھے۔حضرت عائشہ سے ذکر کر کے واپس چلی آئیں اور جب رات ہو چکی اور پیدھنرات بستر پر چلے گئے ،تب نبی کریم صلیٰ لافیہ البریسی کم ان کے گھر تشریف لائے ۔اوران وونوں کے درمیان میں آپ بينه هيءَ اورمعلوم کيا که بيني! کيا بات تھي جوتم آئي تھيں؟ حضرت فاطمه فرماتي ہيں: مجھے عرض کرتے ہوئے شرم آئی ؛اس لئے کہہ دیا کہ سلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھی، پھر بعد میں بتا یا کہ یہ پریشانی تھی، تو آپ صابی لایڈ جلیویٹ کم تے یہ یریٹانی ومشقت من کرفر مایا که کیا میں تنہیں خادم ہے بہتر چیز نہ بتاؤں؟

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: فاطمہ! تم جس چیز کا مطالبہ کررہی ہووہ خنہیں زیادہ پہند ہے یاوہ جواس ہے بہتر چیز ہے؟ حضرت علی چھٹے فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کی چنگی لی اور (آہتہ ہے) کہا کہتم یہ بولو کہ خادم ہے بہتر جو چیز ہے وہ پہند ہے۔ غرض آپ ضائی لیفیع لیکڑئیٹ کم نے فرما یا کہ جسب تم بستر پر جاؤ تو چؤنیس (۳۴) مرتبہ اللہ اکبر، تینتیس (۳۳) مرتبہ سجان اللہ اور تینتیس (۳۳۳) د فعدالحمد ملله پڑھو، یہ تمہارے لئے خادم ہے بہتر ہے۔ (بخاری:۲ر۷۰۸، فتح الباری:۱۱ر۱۱)

امام حرم قارى سديس كى والده كى بدوعا

یبان ایک عبرت خیز واقعہ موجودہ امام حرم قاری سدیس صاحب زید مجدهم کے بارے ہیں بعض معتبر ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کی والدہ محتر مدجب کسی بات پر عصہ ہوتیں تو ان کو یوں بدرعاء دبیتیں ، کہ اللہ تم کوحرم کا امام بنائے ۔اللہ اکبر اکبیس عجیب بددعاء ہے ہیا جس میں سراسر رحمت اور برکت ہے ، بیددراصل اسلامی تعلیم و تجیب بددعاء ہے ہیا جس میں سراسر رحمت اور برکت ہے ، بیددراصل اسلامی تعلیم و تربیت کا اثر ہے ، پھر دیکھتے اللہ تعالی نے ان کی بیددعاء قبول بھی فر مالی اور قاری سدلیس کوامام حرم بھی بناویا اور ساری دنیا ہیں ان کوشیرت بھی دیدی۔

اس داقعہ سے ہیں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ماؤں کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہئے کہانی اولا دکوکوسہ نہ دیں ، بلکہ اگر بھی غصہ آجائے تو بھی الیمی دعاء دیں ، جس سے اپنی اولا دکا فائدہ ہو، جیسا کہ قاری سدنیس صاحب کی والدہ نے کیا۔

# معرفت ومحبت الهي

جب عشق سکھا تا ہے آ داب خود آگاہی

کھلتے ہیں غلاموں پر، اسرار شہنشاہی
عطار ہو، رومی ہو،رازی ہو،غزالی ہو

سیجھ ہاتھ ہیں آتا ہے آو سحرگاہی
(اقبال رعمہ لائد)

#### معرفت ہے ہی محبت پیدا ہوتی ہے

## ا مام ربیعة الر ائے اور ان کے والد کی ملاقات

جب تک انبان کواللہ کی پہچان نہ ہو،اس کے دل ہیں اللہ کی محبت پیدانہیں ہوسکتی ۔ بہت زمانہ پہلے بعنی بنوامیہ کے دور کا واقعہ ہے، جب کہ امام ما لک ابھی طالب علمی کی زندگی گذارر ہے تھے،ان کے ایک استاذ تھے،جن کا نام رَبِیْغَةُ الرُّ اے تھا، بہت بڑے عالم شخصہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام ما لک کے استاذ کیے ہوں تھا، بہت بڑے عالم شخصہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام ما لک کے استاذ کیے ہوں سے جبیل القدرفقیہ بھی شخصاور محدث بھی شخصہ اور اللہ والے بزرگ بھی شخصان کے والد کا نام فروخ تھا۔

جب امام ربعۃ الرائے مال کے پیٹ میں تھے توان کے والد فروخ خراسان کی جانب جہادگی ہم پرامیرالمونین کے تھم سے نکل گئے ، جب جہاد میں جانے کے لیے نکل گئے ، جب جہاد میں جانے کے لیے نکل توجوں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کب واپسی ہوگی اور کیا حالات ہوں گئے کہ زندہ بھی آؤں گا یا اللہ کی راہ میں شہید ہوجاؤں گا؟اس لئے ان کے پاس جو سام بر برار ویناریا درہم تھے ، انہوں نے اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ میں جہاد میں جارہا ہوں اور بیا ، اگر اللہ تعالی نے زندگی باتی رکھی اور واپسی ہوگئی تو پھر میں تم سے خرج کرتے رہنا ، اگر اللہ تعالی نے زندگی باتی رکھی اور واپسی ہوگئی تو پھر میں تم سے آ کر حساب رہنا ، اگر اللہ تعالی نے زندگی باتی رکھی اور واپسی ہوگئی تو پھر میں تم سے آ کر حساب لیوں گا ہے کہ کرنے لیوں گا ہے کہ کرنگل گئے ۔

جو نکلے توا بسے حالات ان کے او پرآئے کہ تاریخ بغداد کے مطابق تقریباً اس واقعہ کے ستائیس برس بعد ان کولوٹمانصیب ہوا، لمبے چوڑے عرصے کے بعد والیسی ہوئی۔ مدیندان کی ستی تھی اوراپنی بیوی کومدینہ ہیں ہی چھوڑ کر گئے تھے، جب واپس مدیندآئے تو ویکھا کہ وہاں کی پوری فضاید لی ہوئی ہے، نئی نئی سڑکیس بن گئی ہیں، نئ نئی عمارتیں بن گئی ہیں، خیرآئے اور بہت غور وَقَلَر کے بعد اپنی گلی وغیرہ کو پہچانا اورا پنے گھر پہنچے اور جب پہو نچے تو وہ رات کا دفتت تھا، اپنے گھوڑے کوا کیک طرف یا ندھاا ورنیز ہے سے درواز ہ کھولا ، اور درواز ہے کے اندر گھنے لگے۔

توایک صاحب با ہرآ رہے تھے ، دونوں میں ملاقات ہوئی ، جب انہوں نے دیکھا کہ بیا ندرگھس رہے ہیں توان کونو کا اور کہا کہ ارے اللہ کے دشمن ایسی کے گھر میں بلاا جازت جانا جا ترنہیں ہے ، تو فروخ نے کہا: یہ کسی کا گھرنہیں ہے ، یہ تومیرا گھرہے ، میرے گھر میں کس سے اجازت لوں ؟ اب دونوں میں تو تومیں میں ہونے گئی ، وہ کہتے ہیں یہ میرا گھرہ اور وہ کہتے ہیں تم گھس نہیں سکتے ، یہ تومیرا گھرہے ، دونوں میں جو گفتگو ہوئی تو پڑوی لوگ جمع ہوگئے ، ربیعہ کہنے گئے کہ میں ان کوسلطان کے پاس فیصلہ کے لئے لے جا واں گا اور فروخ نے کہا کہ ہاں میں جھی تم کو بادشاہ کے پاس فیصلہ کے لئے لئے جا واں گا اور فروخ نے کہا کہ ہاں میں اندرے سنا اور آ کرد یکھا کہ کیا ہور ہا ہے؟

جود یکھا تو تماشایہ نظر آیا کہ دونوں باپ بیٹے دست وگریبان ہیں ،ان کوبرا الحجب ہوا،اورانہوں نے کہا کہ یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہور ہاہ، پہچان ہیں ہے، باپ نے بیٹے کو پہچانااور نہ بیٹے نے باپ کو پہچانا۔ بیوی نے کہا کہ تم دونوں آپس ہیں کیا کررہے ہو؟ بیٹے سے کہا: بیٹا رہید! یہ تو تمہارے باپ ہیں، ملاقات کرو۔جب ملاقات کرواوران سے کہا فروخ یہ تمہارے بیٹے ہیں، ان سے ملاقات کرو۔جب ماں نے پہچان کرائی تو پھردونوں نے معافی چائی اور روتے ہوئے آپس ہیں گلے ملائے گئے۔

غور کیجئے کہ جب بک دونوں میں پہپان نہیں تھی تو اب و کہجے میں فرق ،اور انداز ایسا، اور جب بیٹے کومعلوم ہوا کہ یہ میر سے اباری ہیں اور باپ کومعلوم ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر گلے ال رہے ہیں ۔معلوم ہوتا ہے کہ معرفت و پہپپان اتی بڑی چیز ہیرا بیٹا ہوتی ہوتی ہے کہ جب پہپپان ہوتی ہے تو ول میں محبت آتی ہے اور پہپپان نہیں ہوتی تو ول میں محبت نہیں ہوتی ۔اس لیے جب انسان اللہ کی پہپپان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آجاتی ہے۔

# آخرت میں اللہ کی معرفت ہی کام آئے گ

مولا تاروی نے ملطان جمود غرنوی کا ایک بجیب واقعد کھا ہے جو ہڑا عبرت فیر
دستی آ موز ہے، وہ یہ کہ سلطان جمود غرنوی کے زمانہ میں چوروں کا کچھز درہ وگیا تھا،
اور بادشاہ اس کی وجہ ہے پر بیٹان ہوا ،اور چوروں کو پکڑنے کے لئے ایک بجیب
مدیر نکالی کہ شاہی لباس آ تارکر چوروں کا ساپھٹا پرا تالباس پہن لیا،اورشہر میں گشت
کرنے لگا، ایک جگہ بردیکھا کہ بہت ہے چورا کھٹے بیٹے ہوئے آپس میں باتیں
کررہے ہیں ،بادشاہ بھی ان میں بیٹے گیا، چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ
نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں، چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چورہ ہے، انھوں نے
کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں، چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چورہ ہے، انھوں نے
کہا کہ تم اپنا کوئی ہنریتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا، تو تم کو اپنے ساتھ شریک
کرلیں گے، ور نہیں، بادشاہ نے کہا، پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنریتاؤ، پھر میں اپنا ہنر
بناؤں گا، ایک چور نے کہا کہ میں او نچی سے او نچی دیوار پھا ٹیکر مکان میں داخل ہو جا
تا ہوں، آگر چہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک کی سے
خاصیت ہے کہ کی جگری مگری میں مقافت ہے کہ میں گھر میں گھنے کے لئے اس میں
خاصیت ہے کہا کہ میرے باز ومیں اتن طافت ہے کہ میں گھر میں گھنے کے لئے اس میں

سوراخ کرسکا ہوں۔ چوتھ چور نے کہا کہ میں ماہر صاب ہوں ، Phd کیا ہوا
ہوں ، کتنائی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، چند کھوں میں حساب لگا کر تقسیم کردیتا
ہوں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کا نوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی
آوازی کر بتاویتا ہوں کہ کتا کیا کہ درہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ
خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دکھ لیتا ہوں ، دن میں اس کو پہچان لیتا
ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب بحر مین کو
پھانی کے لئے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے ، اس وقت اگر میری داڑھی الی جاتی ہوت کہ جب محر مین کو
مجر مین پھانی کے بصندے سے نگے جاتے ہیں، چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے ایک
خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا ، سارے چور یہ بات من کرخوش ہو
شام لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا ، سارے چور یہ بات من کرخوش ہو
شام کی مصیبت میں پھنس

پھانسی کا تھم دے دیدیا ، اور کہا کہ اس مقدمہ بیس کسی گواہ کی ضرورت نہیں ، کیونکہ سلطان خود و ہاں موجود تھا۔

یباں ایک بات ضمنا عرض کرتا ہوں کہ ای طرح تیا مت کے دن اللہ کو کسی گواہ کی ضروت نہیں ہوگی، اس لئے کہ: ﴿ وَهُوَ مَعَکُمُ اَیْنَ مَا کُنْتُم ﴾ (تم جہاں بھی ہو، وہ تہبارے ساتھ ہے) اگرتم وہ ہوتو تیسرا خدا ہے، چار ہوتو یا نچواں خدا ہے، جہتم بدکاریاں کرتے ہو، تو اللہ سب ویکھتا ہے، اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود قیا مت کے دن بندوں پراتمام جست کرنے کے لئے ہاتھوں اور بیروں کی ، فرشتوں کی اور صحیفہ اعمال کی گوائی ہوگی۔

الغرض جب چھ کے چھ چور پھائی کے تختہ پر کھڑے ہوگئی ہے، تو وہ چور جو است الغرض جب چھ کے جھ چور پھائی کے تختہ پر کھڑے ہوتی شخص ہے، جورات ہمارے ساتھ تھا، وہ تختہ دار سے جلا یا کہ حضور پچھ دیر کے لئے امان وی جائے ، اور آپ سے تنہائی کا موقعہ و یا جائے۔ بادشاہ نے کہاٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لئے بھائی کوموتو ف کردو، اور اس کومیر سے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ ہر کیے خاصیت خود رائمود، ہر ایک نے اپنی خاصیت بتاوی ، ہر ایک نے اپنا ہمر ہماتھ خاصیت بتاوی ، ہرایک نے اپنا ہمر ہماتھ خاصیت خود رائمود، ہر ایک نے اپنی خاصیت بتاوی ، ہرایک نے اپنا ہمر ہماتھ تا وی ، ہرایک ہے اپنا ہمر مرایک ہوئے اپنا ہمر خاصیت بتاوی ، ہرایک ہوئے اپنا ہمر فرمایا کہ آج ہم تختہ دار پر جیں، اے بادشاہ! جس نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا، جب ہمرموں کو تختہ دار پر چڑ ھایا جا تا ہے ، آگر اس وہ تے میری واڑھی بل جاتی ہوئے اپنا ہمر ظاہر جاتی ہو ہم میں بتالا کے تہرکر دیا ہے ، گیات یا جاتے ہیں؛ لھذا آپ اپنا ہمر ظاہر فرما کمیں بتالا کے تہرکر دیا ہے، گئین بی شخص جو سلطان کا عارف ہے، اس کی چشم سلطان شناس کے طفیل ہمی تم سب کور ہا کیا جاتا ہے۔ سلطان شناس کے طفیل ہمی تم سب کور ہا کیا جاتا ہے۔ سلطان شناس کے طفیل ہمی تم سب کور ہا کیا جاتا ہے۔ سلطان شناس کے طفیل ہمی تم سب کور ہا کیا جاتا ہے۔ سلطان شناس کے طفیل ہمی تم سب کور ہا کیا جاتا ہے۔ سلطان شناس کے طفیل ہمی تم سب کور ہا کیا جاتا ہے۔ سلطان شناس کے طفیل ہمی تم سب کور ہا کیا جاتا ہے۔

اس جیب وغریب قصہ کو بیان کر کے مولا نا روم کہتے ہیں کہ دنیا ہیں ہرخص اینے ہنر پر ناز کر دہاہے، بڑے بڑے بڑے اہل ہنرا پنی بدمستیوں میں مست ،اور خدا سے فاقل ہیں ؛ لیکن کل قیامت کے دن ،ان کے یہ ہنر بچھکام نہ آئیں گے، بلکہ یہی دنیوی ہنران کو ببتلاءِ قہر وعذا ب کرویں گے،اوراس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ عز وجل کو پہچان لیا،اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر ئی ، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات یا کمیں گے،اور اس کی مفارش گنبگاروں سے تی میں قیول کی جائے گی۔

یادر کھوکہ جس نے دنیا کے اندھیر ہے ہیں اللہ کو پہچا نے کا ہمر سیکھ لیا، تو پھر
دوسر ہے ہمر سیکھنا کی مضر نہیں ، کیونکہ پھر کوئی بھی ہمر آپ کواللہ ہے عافل نہیں کرسکتا،
واکٹر انجینئر بنامنع نہیں ہے ، بشر طیکہ آپ اللہ ہے عافل نہ ہوں ۔ اس حکا بہت ہے
معلوم ہوا کہ چیٹم سلطان شناس ہی کام آئی ، باتی ہمز تختہ دار پر لے گئے ، ای طریقہ پر
و نیا کے تمام کارو بار جواللہ سے عافل ہوکر کے جاتے ہیں ، وہ آخر کار انسان کو تباہی
و بر بادی ہیں و الدیتے ہیں ، لیکن جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا
ہے اور وہ اللہ سے عافل ہونے کے بجائے اللہ کا عاقل بین جاتا ہے ، تو وہ شخص خود بھی
نیات یا تا ہے ، دوسروں کو بھی نجات دلائے کا ذریعہ بین جاتا ہے ، اس لیے سب
سے بڑی چیز اللہ کی معرفت ہے ۔

# خوف الهی بھی معرفت کا متیجہ ہے

امام جلال الدین رومیؒ نے لکھا ہے کہ ایک آ دمی سفر پر نکلا ، جنگل میں چلتا رہا، جنگل میں بہت دور چلنے کے بعد اسے تھ کان ہوئی اور تھ کان کی وجہ سے نیند غالب ہوگئی ، اس نے سوچا کہ کہیں آ رام کرلوں لیکن آ رام کرنے اس لیے ہمت نہیں ہوئی کہ جنگل کاراستہ ہے اور جنگل کے راستہ میں کیسے آرام کروں؟ سوچتارہا کہ کوئی چیز مجھے ایسی ٹل جائے جس کی وجہ ہے مجھے کچھ سہارا ٹل جائے تو بیس آرام کرلوں، بہت آگے جانے کے بعد و یکھا کہ ایک جانورسویا ہوا ہے، اس نے کہا کہ بہت اچھا، بیکوئی جانورسور ہاہے، میں بھی اس کے بازوسوجاؤں۔

چنانچ جانور کے باز دوہ بھی جاکر لیٹ گیا، نیند کا اتناغلبتھا، تھکان الی تھی کہ بس پڑتے ہی نیندلگ گئ، کچھ دیر بعدای راستے سے ایک دوآ دمی آر ہے تھے، پیچھے سے آتے آتے جب وہ دہاں پنچ تو ایک بجیب منظرانہوں نے ویکھا کہ ایک انسان مویا ہوا ہے اور اس کے باز وجو جانور سویا ہوا ہے ،وہ حقیقت میں شیر ہے ، سی لوگ ہمت پر بیٹان ہوئے کہ کہیں میشیر جاگے اور اس بچارے کو کھا جائے ۔ انہوں نے آہت ہمت پر بیٹان ہوئے کہ کہیں میشیر جاگے اور اس بچارے کو کھا جائے ۔ انہوں نے آہت ہمت ہوئے والے کوآ داز دی اور جگایا ، جب وہ جاگا تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہاں سوئے ہو؟ وہ تہارے باز وشیر ہے شیر ۔ بس جناب اتنا سنتے ہی دہ گھر ایا یہ بیان مواور ڈرکے مارے اس کی جان نکل گئی اور مرگیا ۔

اس سے معلوم ہوا کہ خوف بھی معرفت و پہچان کے نتیج میں پیدا ہوتا ہے ،
اگر معرفت و پہچان نہ ہوتو خوف بیس آسکتا، جب پہچان ہوگی تو خوف آجائے گا۔
د کیھئے جب تک اسے ٹیر کی معرفت و پہچان نہیں تھی تو اس پر شیر کا خوف بھی بیدا منیں ہوا، جیسے بی شیر کی معرفت حاصل ہوئی تو اس کا خوف بھی بیدا ہوا اور وہ مرگیا۔
اسی طرح جب اللہ کی پہچان انسان کو ہوجاتی ہے کہ اللہ کتنا ہوا اور زبر دست ہے ، کتی بڑی طافت والا ہے ، وہ کیا ہے کیا کرسکتا ہے ، ؟ جب بید پہچان اللہ کی انسان کو ہوگی تو ایس کی جب بید پہچان اللہ کی انسان کو ہوگی تو ایس کے دل سے کیا کرسکتا ہے ، کہ جب بید پہچان اللہ کی انسان کو ہوگی دل سے اندر کوئی ہلچل نہ سے بادراس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف بیدانہ ہو۔

# میرے پاس سوجا نیں ہوتیں تو جھی اللہ تعالی کی محبت میں قربان کر دیتا

ایک صحافی کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کوایک علاقہ میں جانا پڑا تو وہاں کے باوشاہ نے ان کوگر فقار کرنے کا حکم دیاء اس کے فوجیوں نے بکڑے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، باوشاہ عیسائی تھاء اس نے کہا کہتم عیسائی بن جاؤ ، انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی نہیں بنتے ،ہم تو مسلمان ہیں ،ایک اللہ کو مانے والے ہیں،ہم ای ایک اللہ کاسبق ساری دنیا کو سکھانے ہیں۔

اس نے کہا کہ یا تو تمہیں میری بات مانی ہوگی یانہیں تو میں تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا۔انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی جو چاہیں آپ کریں ہمین ہم تواہین دین سے اوراینے اللہ سے پھرنے والے نہیں۔

قرآن كريم مين أيك جكد الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُواْ مَن يَرُثَدُّ مِنكُمْ عَن دِيْنِهِ فَسَوُفَ يَأْتِيُ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (اسے مسلمانو! تم میں سے کوئی اگروین سے پھرچائے تواللہ دومری قوم کو پیدا کردےگا، جواللہ سے محبت دکھی، اللّذان سے محبت دکھگا)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوائی توم پہندہے، ایسے مسلمان پہندہیں جوائلہ کی محبت میں چور ہوں، سرشار ہوں؛ اس لیے اس کا ذکر کیا کہتم پھر ناچا ہوتو پھر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم دوسری توم کو پیدا کریں گے جوہم سے محبت کرنے والی ہوگ، اور پھر اس کے نتیج ہیں ہم بھی اس سے محبت کریں گے۔

تو وہ صحابہ کرام کہنے گئے کہ توجو چاہے کر، ہم تو پھرنے والے نہیں ،تواس نے

ا ہے خادموں کو حکم دیا کہ ایک کڑھائی میں تیل ڈ الواورینچے ہے آگ جلاؤ ۔

چنا نجے بہت بڑی کڑھائی میں تیل ڈالا گیا،اور نیچے ہے آگ جلائی گئی اورخوب زبردست طریقہ پراس تیل کو پکایا گیا، جب وہ بالکل پک گیااور کھولنے لگا تواس نے ان ووحفرات میں سے پہلے ایک صحائی کواٹھا کراس میں ڈالنے کا تھم دیا۔ جب ان صحائی کواٹھا کر اس میں ڈالنے کا تھم دیا۔ جب ان محائی کواٹھا کر اس میں جل بھن گئے، محاتی کواٹھا کر اس میں جل بھن گئے، کھولتا ہوا تھا، بس یوں ڈالا اور ان کی جان نکل محاتی ہوگئے۔

اس کود کھے کرجود وسرے صحافی سے وہ رونے گے ،بادشاہ نے یہ سجھا کہ شایدان کاول کچھ نرم ہوگیا ہے ،اب ہدیری بات مان لیس گے بلہذ اان سے کہا کہ دکھو تربارا بھی ہیں حشر ہوگا، اگرتم نے میری بات نہیں مانی ؛اس لیے میری بات مان لواوررونے کے بجائے میری بات مان کراپی جان بچالو۔ وہ صحافی کہنے گے کہ تجھے وہوکا ہور ہاہے ، میں اس لیے نہیں رور ہاہوں کہ میں ان کی جان کویوں نکلتے ہوئے دکھے رہا ہوں ، میباں مجھے کوئی خوف اور کوئی دہشت اور کوئی وحشت نہیں ہوری ہے ، بلکہ میں تواس لیے رور ہاہوں کہ میں نے دیکھا کہ جوں بی ان صحافی کواس تیل میں ڈالا گیا ذرای دیر میں ان کی جان نکل گئی ،تو میں سوچ رہا ہوں کہ جھے بھی تواس میں ڈالا گیا ذرای دیر میں ان کی جان نکل جائے گئی ، پھر میرے پاس اللہ کی محبت میں قربانی و بین ہوں تو میں رور ہا ہوں کہ میں قربانی و بین ہوں تو میں رور ہا ہوں کہ میں قربانی وجائیں ہوں تو میں رہ خواہش میں قربانی ہو جائیں ہوں تو میں رہ خواہش کروں گا کہ بار بار میری جان کواس میں ڈالا جائے ،اور میں سومر شہاللہ کی محبت میں کروں گا کہ بار بار میری جان کواس میں ڈالا جائے ،اور میں سومر شہاللہ کی محبت میں قربان ہو جاؤں۔

(حياة الصحلبة: الر٢٣٧)

الله اکبر! کیا محبت تھی الله سے ،کیساعش تھا صحابہ کا ،کیاد نیا کا کوئی عاشق محبت کی ایسی مثال اور نظیر پیش کرسکتا ہے ؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول الله صلی (فلہ جلیکر بیٹ کر مایا: 'اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، میں یہ جا ہتا ہوں کہ الله کے راستے میں محصل کیا جا ہے ، پھر زندہ کیا جا وَں ، پھر تل کیا جا وَں ، پھر تل کیا جا وَں ، پھر تر ندہ کیا جا وَں ہے کہ تر ندہ کیا جا تر ندہ کیا جا تر ہے کہ تر ندہ کیا ہے کہ تر ہے ک

( بخاری:۲۶۳۳ ، پنجم اوسط:۳۳۳۸ ، مصنف عندالرز اق:۵۷٫۵) بیالله کے راہتے میں مرنا الله کی محبت میں مرنا ہے ،جب بیرمحبت غالب ہوتی ہے تواس کا بیرحال ہوتا ہے۔

حضرت ابراهيم القليلاكي اللدتعالي يعيميت

میں نے حضرت مولانا ذوالفقاراح مساحب دامت برکاتهم کی بعض کتابوں میں پڑھاہے کہ حضرت ابراھیم فلیل اللہ الفائظ ایک مرتبہ کریاں چرارہے تھے، راستہ میں ایک آدی اللہ تعالی کی محبت میں بہترج پڑھتا ہوا جا رہا تھا: "سبخن الملك القدوس ،سبخن ذی العزة والهیبة والكبریاء والحبروت" حضرت ابراھیم الفائل کو یہ جملے پڑے ایجھے گئے، اور ظاہریات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے ذکر سے ول کولذت ملتی ہے، اور طاہریات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، اس

لبندا حضرت ابراهیم الظیلانے اس آدمی سے درخواست کی کہ وہ اللہ ک تعریف کے یہ جہانہ کہ میں دوبارہ پڑھوں گاتو آپ کیا ویشد کی میں دوبارہ پڑھوں گاتو آپ کیا دیشے ؟ حضرت ابراھیم الظیلانے فرمایا کہ میں اپنی آدھی بکریاں دیدوں گا۔اس نے وہ تشہیع دوبارہ پڑھ دی اور آپ نے اپنی آدھی بکریاں اس کو دیدیں بگر جب آپ نے ان جملوں کو سنا تو محبت خداوندی سے اور زیادہ بے قرار ہوگئے اور اس سے ایک بار پھر

پڑھنے کی درخواست کی ، تو اس نے ہو جھا کہ اب کے پڑھوں تو کیا دو گے؟ حضرت
اہراہیم الفائلا نے فرمایا کہ بقیہ آ دھی بکریاں بھی دیدوں گا ، تواس نے پھران جملوں کو
پڑھد یا اور آپ نے باقی بکریاں بھی اس کو دیدیں ، مگرابراہیم الفائلائی بیاس نہیں بھی ،
آپ نے اس سے پھر پڑھنے کے لئے فرمایا، تو اس نے کہا کہ اب تو آپ کی سار ک
بکریاں ختم ہوگئی ہیں ، اب پڑھوں گا تو کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم الفائلائلا نے فرمایا کہ
بگریاں تو ختم ہوگئی اور کوئی چیز میرے پاس دینے کوئیس ہے ، مگر خود میر ک
فرات تو موجود ہے ، اور آپ کوئیس کوئی بکری چرانے والا چاہئے ، اس لئے ایک با راور
بڑھ و تبجے اور اس کے بدلے میں میں آپ کا غلام بن جاؤں گا ، آپ بھی سے ان
بڑھ و تبجے اور اس کے بدلے میں میں آپ کا غلام بن جاؤں گا ، آپ بھی سے ان
بگریوں کو چرانے کا کام لے لیں اللہ الکہ!

يه شكراس آدمى نے كہا كه دراصل ميں الله كافرشته موں ،تنهار اامتحان لينے آيا تھا كه آپ كواللہ ہے محبت كتنى ہے؟ يہ ميں ديكھنا چا ہتا تھا ، آپ كامياب ہو گئے ، يہ ليجئے آپ كى بكرياں ۔

الله اکبر! کیا عجیب محبت تھی! کیساعش تھا! کہ ایک بار الله کانا م لینے اور اس کی تشہیح بیان کرنے پر پہلے تو ساری بکریاں ویدیں، پھرخود اپنی ذات کوغلای کے لئے پیش کرویا۔

#### ایک بزرگ کاعشق الهی میں رونا

مولانارومی نے اپنی مثنوی میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ اللہ کی محبت میں رویا کرتے تھے اورشوق ویدارا کو بے چین ومضطرب کئے ہوئے تھا،ان کے ایک رفیق طریق نے ان کوضیحت کی اور کہا کہ اتنا نہ رویا کرو، ورنہ کہیں آنکھوں میں خلل وخرا بی ندآ جائے۔

مولا تاردی اس کفقل کرتے ہیں:

زاہدے راگفت یارے در ممل کم گری تا چیم را نیا پیرخلل اس پرزاہد و عالیہ و عاش نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی! دو حال سے خالی نہیں یا تو اس رو نے اور گریہ و زاری کی وجہ ہے آخرت میں جمال خداد ندی جھے نفیب ہوگایا ہے کہ اس آتھوں کو یہ دولت نفیب نہ ہوگا، اگر رو نے سے جمال خداوندی نفیب ہوجاتا ان آتھوں کو یہ دولت نفیب نہ ہوگا، اگر رو نے سے جمال خداوندی نفیب ہوجاتا ہے تو ان آتھوں کے ندر ہے اور خراب ہوجانے کا کیا تم ؟اللہ کے وصال و و بدار جمال کیا تو ان آتھوں کے ندر ہے اور آگھوں آتھوں کو بدار جمال کیا جا تا ہی کہ بہتر ہے، دو آتھوں کو جمال جن کا دیکھنا نہوں اور آئر خدانخو استہ میری بہتر ہے، دو آتھوں کو جمال جن کا دیکھنا ہے تا ہی کہ بہتر ہے، دو آتھوں کیا جو جمال بار کے دیکھنے کے قابل ند ہو۔

مولا تاردی زامد کار جواب نقل کرتے ہیں:

گفت زابدازدوبیرول نیست حال چیم بیند یانه بیند آل جمال گفت زابدازدوبیرول نیست حال وروصال حق دودید کے کم است کر به بیند تو رحق خود چیم است و روصال حق دودید کے کم است و ر نه بیند نو رحق را گو بر و! این چنین چیم شق گوکو رشو

# ایک عاشقِ خدا کا گریه و بکا

امام غزالی ترحمیٰ (لیفری نے مکاشفۃ القلوب میں حکایت لکھی ہے کہ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہا یک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو ستون کے قریب ایک برہنے نوجوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آ دازنگل رہی ہے، میں نے اس کے قریب جا کرا ہے سام کیا اور پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں میں نے اس کے قریب جا کرا ہے سام کیا اور پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں

ایک غریب الوطن عاشق ہوں، میں اسکی بات بچھ گیا اور میں نے کہا کہ میں بھی تیری طرح ہوں، وہ رونے لگا، اسکاروناد کھھ کر بچھے بھی رونا آ گیا، اس نے بچھے دیکھ کر کہا کہ میں میں اسکے روز ہا ہوں کہ تیرا اور میر امرض و بھاری ایک ہے، اس نے کہا کہ اسلئے روز ہا ہوں کہ تیرا اور میر امرض و بھاری ایک ہے، اس نے جی ماری اور اسکی روح پر واز کرگئی۔

یہ ہے خدا کی محبت اورعشق کا رونا جس پر وعدہ ہے کہ خدا تعالی ایسے مخص کو قیامت کے دن اینے سائے ہیں جگہ دیگا۔

# الله اورغير الله كي محبت كااجتماع ناممكن ہے

حضرت منون محبّ بہت بڑے اللہ کے ولی گررے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ بیں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس شرط پر کہ وہ دین پر قائم رہے گی، شریعت کے او پر چلتی رہے گی، نکاح ہو گیا، اس سے جھے ایک پکی پیدا ہوئی، پکی بڑی بیاری متحی، اس لیے میراول اس پکی میں لگ گیا، بیں بار ہاراس کی طرف و کھی اوراسی مشخول رہنے لگا، اس پکی کی محبت نے میرے او پر غلبہ پالیا اور جواللہ تعالیٰ کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت ایک تھی ہونے گی، پہلے تو اللہ کی محبت ایک تھی ہوئی اور بی ہوئی تھی کہ جوئی انتہا ہیں۔

حضرت سنون فرماتے ہیں کہ ہیں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کدا سے اللہ اللہ اللہ علی کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ تیری محبت ہیں کی ہور بی ہے ، جھے بتادے کہ یہ کیوں ہور بی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات سویا تو خواب کے اندرد یکھا کہ ایک ابر کا سایہ ہے ، اس کے اندر بڑی شخندک معلوم ہور بی ہے اور ایک نور انیت ہے ، بہت سارے لوگ اس کے اندر جمع بیٹے ہیں ، ہیں سنے خواب بی ہیں کسی سے یو چھا کہ لوگ کیوں بیٹے

بیں، اور یہ کون لوگ بیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیعشاقِ خداوندی بیں، عاشقان اللی بیں، اللہ تعالیٰ کی محبت بیں چوراور سرشار لوگ بیں، یہ یہاں پرجم بیں، کہتے ہیں کہ بیں اللہ تعالیٰ کی محبت بیں جمی جا کران لوگوں بیں بیٹے کی کوشش کرنے لگا بتو ایک آ دی آ یا اور میر اہاتھ پکڑ کراس نے بچھے باہر کردیا، میں نے کہا کہ بھائی! میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، بیں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اللہ کی محبت بیں سرشار رہتا ہوں، بھیے ہوں، بیں بھی ان میں بیٹھوں ہے، اس لیے کہ بھی ان میں بیٹھی وے ہتو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تو ان میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں تو تیری بی کی محبت ہے، کہتے ہیں کہ بیں نے خواب ہی میں پھر اللہ تیرے دعا ما گئی۔
تو دعا ما گئی۔

دعایہ کی کہ اے اللہ!اگراس لڑکی کی محبت نے تیری محبت کومیرے ول سے قطع کردیا ہے تواس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے،اس لیے اے اللہ! تیری محبت و ہے کراس کی محبت کونکال دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مید دعا کی خواب ہی ہیں، تو خواب ہی ہیں ، تو خواب ہی ہیں ، تو خواب ہی ہیں ، تو خواب ہی ہیں میری ہیں ہیں و کمیے رہ نے کی آ واز آ رہی ہے۔ استے ہیں میری آ نکھ کھلی تو دیکھا کہ واقعی عور تیس رور ہی ہیں ، ہیں نے بو جھا کہ کیا بات ہوگئی ؟ تو کہا کہ بچی اور جڑھی تھی ، ابھی گر کر مرگئے۔

الله اكبرا براعبرت ناك واقعہ ب، يالله تعالى كا يسے عشاق تھ، جي الله تعالى كا يسے عشاق تھ، جي الله تعالى نے كہا: ﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَدُ حُبّاً لَّلَهِ ﴾ (ايمان والے الله سے شديد محبت كرتے ہيں) اس ميں ذراى كى انہوں نے مسوس كى توانہوں نے الله تعالى سے مالتھاء كى۔

آج ہم لوگ غور کریں کہ ہمارے دل میں کتنے لوگوں کی محبت ہے، بے شار چیزوں کی محبت ہے، اور صرف محبتیں نہیں ہیں، بلکہ غالب محبتیں ہیں، اللہ کی محبت کہیں ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے،اوراس کا کوئی احساس بھی ہم کوئیس ہورہا ہے،اوراس کا کوئی احساس بھی ہم کوئیس ہورہا ہے،اوراس کا کوئی آثار بھی ہمارےاو پر مرتب ہوتے دکھائی نہیں دیتے ،اور بیحفزات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور ہیں، مرشار ہیں،اوراس کے اندر ذرای کی محسوس ہور ہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہورہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہورہی ہے کہا ہے اللہ ایمال کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی۔

# مصائب ہے بیچنے کا انمول نسخہ

#### افلاطون كاسوال اورحضرت موى عيين كاجواب

افلاطون جو بہت بڑا کلیم اور اپنے زبانہ کے بڑے عظمندلوگوں بیں شار ہوتا ہے اور وقت کا بہت بڑا فلسفی تھا اور اس کی تحقیقات دنیا ہیں آئے بھی معتبر و مستند بانی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موگی علیہ السلام کے زبانہ کا تھا، اس کے بارے ہیں لکھا ہے کہ وہ جنگل میں ایک معمولی جھو نپرٹرے ہیں رہتا تھا، لوگوں ہے میل ملاپ نہیں رکھتا تھا، اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی تھی ، وہ اللہ کوتو مانتا تھا، مگر رسولوں کونہیں باتا تھا، حضرت موسی علیہ السلام سے ایک و فعد اس کی مانتا تھا، مگر رسولوں کونہیں باتا تھا، حضرت موسی خلیہ السلام سے ایک و فعد اس کی مانتا تھا، حضرت بھی ہوئی تھی ، حضرت موسی نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں ، میر ہے او پرائیمان لاؤ ۔ تو اس نے کہا کہ میر اایک سوال ہے ، وہ یہ کہ قرض جیجئے کہ اللہ تعالی تیر پھینک رہا ہے ، اور بندے اس کا نشا نہ ہیں، اگر بند سے اللہ تعالی اور اللہ کے تیر ہے ہیں اور پر بیٹانیاں ، بیاریاں وجاد ثات ہیں، اگر بند سے اللہ تعالی کے ان تیروں سے بچنا جا ہیں تو کیا طریقہ ہے ؟ حضرت موسی نے اس کے سوال پر کے ان تیروں سے بچنا جا ہیں تو کیا طریقہ ہے ؟ حضرت موسی نے اس کے سوال پر کی البدیہ جواب دیا کہ تیر چھینکنے والے کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر چھینکنے والا کی البدیہ جواب دیا کہ تیر چھینکنے والے کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر چھینکنے والا

توسامنے تیر سے تیکے گا ،اپنی بغل میں نہیں سے تیکے گا۔

مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہوجاؤ ، جواللہ کے قریب ہوجائے گا اُسے تیر کیے گئے گا؟ اور جود درر ہے گا فلا ہر ہے کہ اسے تیر گئے گا۔ جب یہ جواب حضرت مویٰ نے دیا تو وہ خوش ہے اور کھنے لگا کہ ایسانی البدیہ جواب تو شاہد دنیا میں کوئی د ہے نہ سکے ، اور کہا کہ واقعی آپ اللہ کے بی ہیں ، میں مانتا ہوں الیکن آپ جاہلوں کے لیے ہیں ، آپ کی جھے ضرورت نہیں ، کیونکہ میں تو ہڑ اعقلنداور فلفی ہوں۔

#### جب تومیرا،تو آسان میراز مین میری

ایک قصہ ہے کہ سلطان محمود کا ایک غلام تھا ، اس کا ایاز نام تھا ، باوشاہ اُس سے بہت محبت کرتا تھا ، دیگر در باریوں کو ای بنا پر ایاز سے حسد ہو گیا کہ باوشاہ اس کو کیوں اتنا جا بتا ہے؟ بادشاہ نے اس کو بھا نب لیا ، اور لوگوں کو بیر بتانا جا ہا کہ بیس کیوں ایاز ہے اتنی محبت کرتا ہوں ۔ ایک ون مجرا ہوا در بارتھا ، اور بینقلام ایا زبادشاہ کی پشت پر کے اس کو پیکھا جھیل رہا تھا ، اس کو پیکھا جھیل رہا تھا ، اس ورمیان بادشاہ نے کہا : میر سے در باری جو چیز جس کو پسند ہو ، میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہا سے کہا تھور کھد ہے ، وہ چیز اس کو پیدی جائے گی ۔

سارے ارکانِ دولت و مشیران سلطنت أشھے اور انہوں نے اپنی اپنی پہندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بادشاہ کی اجازت ہے اس کو اٹھا لیا ، گرایاز خاموش اپنی جگہ کھڑا تھا ، اس نے نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھا نداس کو اُٹھا نے کی کوشش کی ، یہ دیکھ کرلوگ ایاز کو تکنے گئے کہ کتنا ہڑا ہے وقوف ہے کہ ایسی قیمتی چیز یں میسر آربی جیں مگر بیندا پی جگہ سے اُٹھتا ہے ، نہ کسی چیز کو اُٹھا تا ہے ، با دشاہ بھی بیسار استظر دیکے دیا تھا ، اس نے کہا: ایاز ! کیاتم کو جمارے در بارکی کوئی چیز پسند نہیں آئی ؟ تم نے کسی چیز کو کیوں پسند

نہ کیا؟ توایاز نے بڑا بھیب وبصیرت افروز جواب ویا ،اس نے کہا کہ حضور! میں نے تو آپ کو پہند کر لیاہے ،اور جب آپ میرے ہو گئے تو سارا در بارمیرا ہو گیا ،اب مجھے کسی اور چیز کو پہند کرنے اور اُٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟

میرے دوستو! ایک مخلوق کا غلام جب اپنے آقا کی محبت میں اس مقام کو آئے گئی سکتا ہے تو کیا اللہ کی ذات اس سے گئی گزری ہے؟!!! ۔ لہذا اللہ سے اللہ ہی کوطلب کرو، جب اللہ ل جائے گا تو سب ل جائے گا، جیسے اُس غلام ایاز نے بادشاہ بی کو مانگ لیا تھا، اگر کوئی چیز مانگ بتو صرف وہ چیز اس کوملتی ، بادشاہ کی محبت نہ ملتی ، ابی طرح اللہ سے دنیا مانگو گے تو دنیا سلے گی ، دنیا والے دنیا مانگتے ہیں ، گر مختلف دلوگ اللہ سے اللہ بی کو مانگتے ہیں، جب اللہ کو مانگ بیا تو اللہ اُس کا ہوگیا، جس کا اللہ ہوگیا ۔ سب کچھائی کا ہوگیا۔

## جس كاخداابيا مو، كياوه غيرالله كي طرف نظر كرسكتا ہے؟

حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت اپ شوہری شکایت کیر آئی اور
کہنے گئی: حضرت! ہیں آئی حسین ہوں ، پھر بھی میراشو ہرووسری عورتوں کی طرف نظر
کرتا ہے ،اور غیرعورتوں کے پاس جاتا ہے ،اور میری طرف کوئی النفات نہیں کرتا،
پھر کہنے گئی کدا گرشر بعت ہیں پردہ کا تھم نہ ہوتا تو ہیں ابنا چہرہ آپ کے سامنے کھول کر
بتاتی کہ مجھاللہ نے کیسا حسین بنایا ہے ۔ بین کر حضرت جنیہ بہوش ہو گئے ، ہوش
ہیں آنے کے بعد مریدین نے پو چھا کہ حضرت! کیا بات تھی؟ کیوں آپ پرغش
طاری ہوگئی؟ حضرت نے فرمایا: کہم نے اس عورت کی بات نی نہیں ،وہ کیا کہر ہی
تھی کہ میرے جیسی حسین عورت کے ہوتے ہوئے بھی میراشو ہر دوسروں کی طرف
نظر کرتا ہے ، بیس من کر مجھے ایک حدیث قدی یاد آگئی ، جس میں آپ

صَلَى لِفِيعَلِيْدُوسِكُم في فرما ياب كرالله فرما تاب كه:

'' جس کا خدامیرے جیسا ہو، کیا وہ بندہ مجھے جھوڑ کر دووسروں کی طرف نظر کر سکتاہے؟''

سورج کود کیمو، جاند کود کیمو، کتے حسین ہیں، توان کو بنانے والا کیسا حسین ہوگا، جومٹھاس کو پیدا کرنے والا ہے، اسمیس کیسی مٹھاس ہوگی، مال کے دل ہیں محبت پیدا کرنے والا خدا، بندول سے کتنی محبت کرتا ہوگا، ایسے خدا کوچھوڑ کر ہم کہاں بھٹک رہے ہیں۔(فانی تؤ فکون)

#### جدهرمير امولى ادهرشاه دوله

ایک بزرگ کی حکایت یادآئی که شاہ دولدایک بزرگ تھے،ان کا قصہ ہے کہ شاہ دولہ کے وطن میں ایک مرتبہ طوفان بیا ہوا،اوران کے وطن کے قریب ایک بہت بڑی نہر بہتی تھی ،طوفان کی وجہ ہے اس نہر کا رخ شہر کی طرف ہونے لگا ہتو سارے لوگ گھبرا گئے ،اور کہنے گئے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر سارا شہرڈ وب جائے گا اس لئے چلوکسی اللہ والے سے دعا کروالیس ، وہاں شاہ دولہ بزرگ موجود تھے ،لوگ ان کی خدمت میں آکر کہنے گئے : کہ حضرت! اس وقت نہر کا رخ شہر کی طرف ہے اور خطرے کی بیصورت ہے،اگر ایسا ہوا تو پھر سارا شہرڈ وب جائے گا ،اللہ تعالی سے آپ خطرے کی بیصورت ہے،اگر ایسا ہوا تو پھر سارا شہرڈ وب جائے گا ،اللہ تعالی سے آپ دعا کردہ بچئے کہ وہ ہم سب کو بچالے۔

توانہوں نے آنے والوں سے کہا: کہ تمبارے پاس پھاؤڑے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا: کہ ہاں ہیں، کہا کہ جاؤ پھاؤڑے اٹھا لاؤ لوگ پھاؤڑ ہے کیکروہاں پیو نچے ، اور شاہ صاحب کے ہاتھ میں تھا دیئے ،شاہ وولہ ان کوکیکرنہر کے اس کنارے بہو چے گئے جہال سے پانی آنے کا اندیشہ تھاا ور کہنے گئے کہ یہ جومینڈگل ہوئی ہے، اس کو کھود و تا کہ پانی ادھر کو آجائے ۔لوگ کہنے گئے کہ حضرت! یہ کیا ہور ہاہے؟ ہم تو یہ کہنے کیلئے آئے تھے کہ اس سے بچیس، یہ تو ہم سے وہ کام کروارہ ہیں جس سے کہ شہرڈوب جائے گا۔کہا: کہ حضرت یہ کیا؟اس سے توشہرڈوب جائےگا۔

اس پران بزرگ نے ایک جملہ کہا کہ'' جدھرمیرامولی ادھرشاہ دولہ'' یعنی جومیر ہے مالک کی مرضی ہے وہی شاہ دولہ کی مرضی ہے، میں کوئی کام میر ہے رب کی مرضی کے خلاف نہیں کر د زگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اپنی مرضیات کواللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اور اطاعت خدا وندی کواپنے اوپر لازم کرلیتا ہے تو وہ تکلیف میں بھی راحت محسوس کرتا ہے؟

حضرت فاطمة كاصبروصال نبوى صلى زينة ليوسلم پر

حضرت فاظمہ "نی التقلین سرورکونین حضرت محمد صلی لفی بایرکیسی کی گئیت حکم ونو رنظر، جب اللہ کے تنی صلی لفی بارک ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کو دنظر، جب اللہ کے تنی صلی لفی بارک ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کو بہت تم ہوا، کس قدرتم ہوا اس کا اندازہ ان کے ان اشعار سے لگا یا جا سکتا ہے جوانہوں نے اس موقعہ برقر مائے تنظے۔

صُبَّتُ عَلَىً مَصَائِبُ لَوُ أَنَّهَا صُبَّتُ عَلَى اُلاَیًامِ صِرُدَ لَیَالِیَا (فرماتی بین که جھ پراللہ کے رسول کی دفات کی وجہ سے جومصائب ڈالے گئے میں دہ اگردنوں پر ڈال دیے جائیں تو دین رات ہوجائیں)۔

تعنی دن کی روشی ان مصائب کانخل نه کرسکے گی اوردن بھی اندھیر یوں میں تبدیل ہوجا کیں جیسے راتیں ہوتی ہیں۔ اندازہ سیجئے کہ کس فقد رغم ہوگا، گرکوئی شکوہ و شکایت انگی زبان پرنہ جاری ہوا۔ آج عورتیں اپنے کسی رشتہ دار باپ، ماں یا شوہر کے یا کسی اور کے انتقال پرنہایت ہی بے صبری کا مظاہرہ کرتی اور شکوہ و شکایت کی زبان دراز کرتی نظر آتی ہیں۔یاد رکھو! یہ حجت الہید کے خلاف ہے۔

# ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے

ایک دفعہ حضرت موتی بھی کو پیٹ میں درد ہوگیا انہوں نے اللہ ہے کہا کہ
اے اللہ! اس کاعلاج بتاد ہے ۔ وہ توکلیم اللہ سے ،اللہ سے ہم کلای کرتے ہے ،
انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے ،اس کا کوئی علاج بتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے ،اس کا کوئی علاج بتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاول کھاؤ۔ (بنگلوروالے خوش ہوجا کمیں گے کہ ہم سب چاول ہی کھاتے ہیں )۔ حضرت موی بھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے چاول ہی کا تھم دیا۔ اب حضرت موی بھی نے چاول کھائے لیکن وہ درد کم نہیں ہوا۔ اللہ نے علاج تجویز کیا اوردرد کم نہیں ہوا۔ اللہ پریشانی ختم نہیں کیا اوردرد کم نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ سے پھرعض کیا کہا ہے اللہ پریشانی ختم نہیں ہوئی ۔ پھراللہ تعالیٰ سے عرض کیا لیکن ہوئی ۔ پھراللہ تعالیٰ سے عرض کیا لیکن تیسری دفعہ بھی کھانے کے بعد بیاری ختم نہیں ہوئی ۔ پھراللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ اس کیا کہ واللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلال کیم صاحب اللہ اس جاؤ۔

اب حضرت موی ﷺ تحکیم صاحب کے پاس گئے۔ان کودکھایا توانہوں نے کہا کہ جا ول گھاؤ۔انہوں نے کہا کہ جا ول کھاؤ۔اللہ نے کہا کہ جا ول کھاؤ۔اللہ نے جا ول کھاؤ۔اللہ علی جا ول کھائے تو ٹھیک ہو گئے۔اشکال ہو گیاؤ ہن میں۔

الله ہے عرض کیا کہ اے اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ۔ یہ راز ذرافاش ہوجائے توبہت اچھا کہ آپ نے کہا جاول کھاؤ ،ایک وفعہ نہیں تین دفعہ میری بیاری ختم نہیں ہوئی ،حکیم صاحب نے بھی کہا جا ول کھاؤ اور بہاری میری ختم ہوگئی یہ میرے مجھ میں نہیں آرہاہے ۔اللہ نے کہا کہ اے موی اِنگریس نے کہا توای لیے کہا کہ اس کاعلاج ہی وہ تھا۔ حکیم صاحب نے اگر کہا وہ بھی اس لیے کہا کہ ان کے علم کے مطابق بھی اس کاعلاج وہی تفالیکن جہاں تک بیاری کے ختم ہونے کاسوال ہےوہ تومیرے اختیار میں ہے۔ میں نے ختم اس وقت نہیں کرنا حایا،اس لیے میں نے ہیں کیا۔اگر چہتم نے جاول کھایالیکن حکیم صاحب کے کہنے پر میں نے پیرچاہا کہ بماری تمہاری ختم ہوجائے اس لیے ختم کردی۔اب رہاریہوال کداے اللہ اس وقت آپ نے کیوں ختم نہیں کیا؟ تحکیم صاحب کے باس جانے کے بعد کیوں ختم کیا؟۔ بیاس لیے ختم کیا کہ اگرمیرے باس آپ کی درخواست پریس یوں ہی ختم کیا کروں تو تھیم صاحب کا پیٹ کیسے بھرے؟ حکیم صاحب کا پیٹ بھی تو چانا ہے ،ان کی بھی تو دنیا چلنی ہے۔اس کے لیے بیروسائل ہیں ، ذرائع ہیں ،اسباب ہیں ،اللہ تعالیٰ نے بەحدىگارىكى ہے۔

#### چوروں کے پیدا کرنے میں کیامصلحت؟

ایک بزرگ تنے ان سے ایک چور نے آکر سوال کیا، چور نیس ایک تفل بنانے والے نے سوال کیا، سوال میان ہی اللہ نے والے نے سوال کیا، سوال میکیا کہ تفریحی اللہ نے پیدا کیا ہے، ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، معصیت بھی خدانے پیدا کی ہے، معصیت بھی خدانے پیدا کی ہے، ساری یہ چیزیں اللہ بی نے پیدا کی چور بھی اللہ نے پیدا کی چور بی ساری یہ چیزیں اللہ بی نے پیدا کی چور بھی اللہ نے پیدا کی چور بی ساری یہ چیزیں اللہ بی نے پیدا کی چور بھی اللہ نے پیدا کے جیں، ان کی چور ب

کانعل بھی خدائے تعالی پیدا کرتا ہے تواللہ تعالی نے چوروں کو کیوں پیدا کیا؟
توانہوں نے کہا: کہ تجھے پالنے کے لیے۔وہ تفل بنانے والاتھا۔وہ بزرگ اس
کوجائے تھے۔اس لیے کہا گرچورنہ ہوتے تو کون قل جزیرتا۔ارے قل توای لیے
خریدتے ہیں کہ چورموجود ہیں۔اور چوریاں ہوتی ہیں، اس لیے سب لوگ تالے
لیتے ہیں، دوکانوں پر بھی مکانوں پر بھی اگر چورنہ ہوتے تو ساری دوکا نیں کھلی
ہوتیں، چوہیں گھنے کھی ہوتیں۔کون بندکرنے کی مصیبت کرتا۔ یوں ہی چھوڑ کر چلے
جوتیں، چوہیں گھنے کھی ہوتیں۔کون بندکرنے کی مصیبت کرتا۔ یوں ہی چھوڑ کر چلے
جاتے الیکن چوروں کا خطرہ ہونے کی وجہ سے لوگ بند کرتے ہیں دوکانوں کو مقفل
کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ تیرے پالنے کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔
ہر چیز میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے،اللہ نے اس پوری کا گنات کوان اسباب
ذرائع اور دسائل کے اندر گھیرر کھا ہے۔اللہ جرکام وقت پر کرتا ہے۔

## الله ہر کام وفت پر کرتے ہیں

ایک قصہ یاد آگیا کہ ایک بزرگ جارے تھے، بہت بخت گری پڑری تھی، یہ بری تو نے لگی ، شعنڈ ہے شخنڈ ہے ہوئی پر بیٹانی کے ساتھ چل رہے تھے، اچا تک بارش ہونے لگی ، شعنڈ ہے شخنڈ ہے ہارش کے قطرات جب ان کے جسم پر پڑے تو ان کی زبان پر بے ساختہ و بے اختیارا یک جملہ آگیا، انہوں نے کہا کہ واہ! آج کیا وقت پر بارش ہوئی! اس پر فورا اللہ کی طرف ہے الہام ہوا، اور عماب نازل ہوا کہ او بادب! کیا ہم نے بھی بے اللہ کی طرف ہے الہام ہوا، اور عماب نازل ہوا کہ او بادب! کیا ہم نے بھی بے وقت بھی بارش برسائی ہے؟ جو بھی کرتے ہیں وقت بربی تو کرتے ہیں، مجھے بیدا کیا تو وقت پردیا، بھے تو وقت پردیا، بھے تو وقت پردیا، بھے صحت دی تو وقت پردیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالی پر جب اعتماد ہوکہ وہ سب کام

تھست ومسلحت کے مطابق کرتے ہیں توانلہ پرتو کل واعتماد کا پیدا ہو جانالازی ہے۔ حضرت موسی بھیلیں کی و ووعا کیں

حضرت ابوعلی دقاق ترحمی النه نے فرمایا کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت وضرورت کو صرف اللہ کے سامنے چیش کرنا معرفت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت دقائی نے اس جگہ حضرت موی پینے کی بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے، وہ میکہ حضرت موی پینے کی بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے، وہ میکہ حضرت موی پینے نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی چیز کا اللہ تعالی سے سوال کیا، وہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ:

﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ (السالله! مجھے ابنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کود کچھوں)

یہ بہت بڑا اور عظیم سوال تھا کہ اللہ کا و پیدار ہوجائے اس لیے کہ اس سے بڑی
کوئی نعمت نہیں کہ کسی کواللہ تعالیٰ کا و پیرار نصیب ہوجائے جیسا کہ صدیث ہیں ہے کہ
جنت میں جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا و پیرا ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی ساری چیزیں اس
کے سامنے تقیر نظر آئیں گی اور اللہ کے و پیرار کی لذت ساری لذتوں پر بھاری ہوگ۔
غرض حضرت موی بھی نے ایک طرف اللہ سے اتن بڑی چیز کا سوال کیا اور دوسری
طرف ایک اور موقعہ پر دینوی معمولی حقیر چیز وں کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا
اور این محتا تی خاہر فرمائی ، چتا نے عرض کیا:

﴿ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنُولُتَ إِلَى مِنُ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴾ [سورهُ تضعی:۳۳] (ترجمہ:اے میرے رب! میں ان چیزوں کامختاج ہوں جوآپ میری طرف (کھانا وغیرہ) نازل فرما کمیں)

معلوم ہوا کہ ہر چھوٹی یابڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنا جا ہے اور ہرحال ہیں

الله ہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے ؛اس لیے کہ درتو صرف اس کا ہے،اس کے در کے سوائس کا کوئی درنہیں جہاں ہماری حاجات بوری ہوتی ہوں ،اس کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے۔

#### الله تعالی بندوں کو کب مقرب بناتے ہیں؟

حضرت سيدناموى الله كاايك واقعه مولاناروى في الكهاه كه آب إلالله ك وى آئى كها موى الهم في كواينامقرب بناليا به اورتم كواي لي چن ليا به حضرت موى الله في في كما كه الله عنه الله حضرت موى الله في في كما كه الله يروروگار! وه كما خصلت به جس كى بناير آب بندول كواينا برگزيده ومقرب بناليخ بين؟

الله تعالے کی جانب سے اس کا جواب ارشاد ہوا:

گفت چو طفلے بہپیش ِ والدہ دقتِ قبرش دست ہم برو ہے زوہ لیعنی مجھے اپنے بندے کی بیہ بات اورادا بہت پہند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے جوایک جھوٹا بچہ اپنی مال کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی مال اس پر غصہ ہوتی ہے۔

اس وقت بچها پنی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اس کو سنئے: مادرش گرسیلئے بروے زند ہم بماور درآییر و بروے تند فرمایا کہ جب ماں بچہ کو طمانچہ مارتی ہے تو وہ ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے اور ای سے لیٹ کرچلاتا ہے۔

از کسے یاری نخواہد غیرِ او او ست جملہ شرّ او خیراو ایعنی میں ہیں کوتمام ایعنی میں بچا بڑی ماں ہی کوتمام میں میں کوتمام خیروشرکا سرچشمہ خیال کرتا ہے۔اللہ تعالے نے فرمایا کہ اے موکی ایہ ہے وہ اداجس

واقعات پڑھے اور عبرت لیجے کی وجہ سے میں بندے پرعتابیت کرتا ہوں ،اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیے کو بندے کی میدادالیسند ہے کہ وہ صرف اس کو بکارے اور ہروفت اس سے لولگائے۔



# محبت وعظمت رسول هياييا كےخوبصورت نقوش كےخوبصورت نقوش

عشقِ نبوی در دِمعاصی کی دواہے ظلمت کدۂ دہر میں وہ شمع ہدیٰ ہے آمد تیری اے ابر کرم رونق عالم تیرے ہی لئے گلشن ہستی بید بناہے

(علامه سيد سليمان ندوي زهمة زليفة )

# اسلام کے بعد صحابہ کی سب سے بڑی خوشی

ایک دفعہ حفرت نبی کریم صَلَیٰ لِاِنْہُ الْہُرِیسِنَم کی خدت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس سے بوچھا کہتم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ میں نے پچھتیاری نہیں کی ہے، مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا " اَلْمَرُأُ مَعَ مَنُ أَحَبٌ " (آدی جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا)۔

حصرت انس بن ما لک ﷺ اس حدیث کے راوی ہیں ، وہ فر ماتے ہیں کہ ہیں نے مسلمانو ل یعنی صحابہ کرام کوئیں و یکھا کہ وہ اسلام کے بعد کسی چیز ہے اس قدر خوش ہوئے ہوں جتنا کہآ ہے کے اس ارشاد ہے خوش ہوئے۔

(مشكل الآثار: ارامه)

ایک حدیث میں ہے کہ اس شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے نہ روز دل کی کثرت ہے، نہ نماز کی کثرت ہے، نہ صدقے کی کثرت ہے، اور نہ کسی چیز سے تیاری کی ہے؛لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔

( بخاري:۲ ۱۰۵۹/۲)

ابن حجرنے لکھا ہے کہ بیصاحب جنہوں نے سوال کیا تھا، حضرت ذوالخویصرہ یمنیؓ تھے اورانہوں نے ایک وفعہ اسلام لانے سے قبل مجد میں پیشاب کرویا تھا۔ (فتح الباری: الر۵۵۵)

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کے لیے بیہ بہت ہی زیادہ خوش کا موقعہ تھا جب کہ حضوراقدس صالی لافیہ لیکر سیسلم نے بیفر مایا کہ آ دی اس کے

ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا۔ اس طرح ہرمسلمان کے لیے یہ ارشادخوشی وسرور کا پیغام ہے اور امید کی ایک کرن ہے، ور نہ ہمار سے پاس کون ساالیا عمل ہے کہ جنت کی تمناوآرز وکر سکیس۔

غرض ہے کہ یہ مجبت ہوی دولت ونعمت ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت و ملا قات کا موقعہ ل جائے ، مگریہ دولت کس کونصیب ہوگی؟ عشق ومحبت نبوی میں جوسچا اور پکا ہو، اس کو یہ دولت نصیب ہوگی؛ لہٰذا آپ سے تجی و بکی محبت پیدا کرنا جا ہے۔

### عشق رسول صای زود بعلیه رسیسلم کا بے نظیر نمونه

حضرات صحابہ کرام کی رسول اکرم طائی لافیۃ لیکویٹ کم سے محبت وعشق کا مجیب حال تھا۔ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ عظیم نے حاضر خدمت ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ اجب آپ بھی انقال فر ماجا کیں گے اور ہم بھی مرجا کیں گے ، تو آپ علیوں گے ، جہال سے ہم نہ آپ کود کھے کیس گے اور مرجا کیں انقال میں ہوں گے ، جہال سے ہم نہ آپ کود کھے کیس گے اور مرجا کیں ان اور خم نہ آپ کے مراضوں ان اور خم نہ آپ کے مراضوں ان اور خم ان اور خم کا اظہار کیا ، تو اللہ نے مرآن اور خم ان اور خم کا اظہار کیا ، تو اللہ نے مرآن ہوں گے ، پھر انہوں نے اس پر برائے ہی حزان اور خم کا اظہار کیا ، تو اللہ نے مرآن ہوں گے ، پھر انہوں نے اس پر برائے ہی حزان اور خم کا اظہار کیا ، تو اللہ نے مرآن ہوں گے ، کا انظہار کیا ، تو اللہ نے مرآن ہوں گے ، کا انظہار کیا ، تو اللہ ہے مرآن ہوں گے ، کی مراضوں نے اس پر برائے ہوں کے ساتھ جمع ہو کیس کے ، پھر انہوں ہے ۔ اس پر برائے ہوں کے ساتھ جمع ہو کیس کے ، پھر انہوں ہے ۔ اس پر برائے ہوں ہونے ہوں گا ہوں گا

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّنَ وَالصَّلَةِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّنَ وَالصَّلَةِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا ﴾ النّبيّنَ وَالصَّلَةِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيُقًا ﴾ والنساء: ٢٩] ( جو الله ورسول كى اطاعت كري كے ، وہ انبياء ، صديقين ، شهداء اورصالحين كے ماتھ ہول كے )۔

انبی حضرت عبداللہ علی کے بارے میں آیاہے کہ جب نی کریم

صَلَىٰ لِفَدِ عَلَيْهِ كَلِيدُ مَنِيكُمْ كَاوَصَالَ مُواتَوَانَهُولَ فَيْ دَعَا كَى كَمْ "اللَّهُمَّ أَعِمَنِي حتى الأ أَرْى شَيْاً بعدَهُ "( يَعِنَى السالله! مُحَمَّكُوا ندها كردستا كه نبى كريم صَلَىٰ لِفَهُ الْبَرْسِ لَمْ ك بعد كسى چيز كونه د كيه سكول) ، ان كى بيدعاء قوراً قبول موتى اوراسى وقت وه نابينا موسكة ر

(تفبيرقرطبي:۵را ۲۷)

اللہ اکبر! کیاعشق تھا بحبوب دوعالم صافی لافہ فلی رہے کے ساتھ کہ آپ کے بعدائی آنکھوں ہے کسی کود کھنا بھی نہیں جا ہتے تھے، گویا یہ آنکھوں سے کسی کود کھنا بھی نہیں جا ہتے تھے، گویا یہ آنکھوں سے کسی کود کھنا بھی نہیں جا ہتے تھے، گویا یہ آنکھوں کہ حضور صافی لافیہ فلیڈرٹ کے اورات کریں جب آپ کا وصال ہو گیا اوراب اس کا امکان شدر ہاتو آنکھوں کی ضرورت بی محسوس نہیں ہوئی ، وہ آنکھیں کس کام کی جن سے محبوب کا دیدارت ہو۔

# حبّ رسول اور حضرت عمر ﷺ

حضرت عمرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نی کریم صلیٰ لفاۃ لیکھ کی جناب میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ مجبوب ہیں، سوائے میر نے فس کے۔آپ علیدالسلام نے فر مایانہیں، خداکی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ میں تبہار نے فس سے زیادہ تم کو مجبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر نے فر مایا کہ خداکی شم اب آپ مجھے میری ذات ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ ہی نے فر مایا کہ خداکی شم اب آپ اب (ایمان میری ذات ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ ہی نے فر مایا کہ: '' ہاں! اب (ایمان میری ذات ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ ہی نے فر مایا کہ: '' ہاں! اب (ایمان میری ذات ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ ہی نے فر مایا کہ: '' ہاں! اب (ایمان میری ذات ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ ہی نے فر مایا کہ: '' ہاں! اب (ایمان میری ذات ہے ہیں۔ نہ تو آپ ہی نے فر مایا کہ: '' ہاں! اب (ایمان میری ذات ہے ہی نہ کے فر میں کے نہ کو اس میری ذات ہے ہی نہ کو بیار میں کو اس میری ذات ہے ہی نہ کو بی المیان میں کہ کو بی کو بی کا کہ کو بی کو بی کو بی کی کو بی کو بی کی کو بی کی کہ کو بی کو بی کی کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کی کہ کو بی کو بی کو بی کی کی کی کے بی کو بی کو بی کی کو بی کی کو بی کی کے بی کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کی کو بی کو بی کی کی کو بی کی کو بی کو بی کو بی کو بی کی کی کی کی کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کی کو بی کی کی کو بی کی کو بی کو بی

#### حضرت ثوبان ﷺ كاعشق رسول

ا یک اور صحابی حضرت توبان ﷺ ہیں جور سول اللہ صَلَی کی می جارک کے آ زادکردہ غلام ہیں، ان کا حضرت نبی کریم صلی (فایعلیونیٹ کم کے عشق ومحبت میں یہ حال ہوگیا کہ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے اور رنگ بدلا ہواتھا اورجسم نحیف و کمزور ہو گیا تھااور چیرہ برغم اور حزن کے آٹارنمایاں تھے، نبی کریم صای لفاہ علیہ کرسیسلم نے فرمایا کہا ہے تو بان! تمہارارنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ حضرت تو بان ﷺ نے عرض کیا کہ نہ مجھے کوئی نقصان ہواا ورنہ درو ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آپ كونيل ديكما توب قرار بوجاتا بول اورشديد وحشت وتكبرا بهث محسوس كرتا بون اور جب تک آپ کونہ و کمچاول اور آپ سے نہال لول قرار نہیں آتا۔ جب میں نے آ خرت کامعامله سوحیا تواند بیشه ہوا کہ میں وہاں آپ کونیہ دیکھ سکوں گا؛ کیوں کہ میں جانیا ہوں کہ آپ انبیاء کے ساتھ بلندترین مقام پر ہوں گے اور میں اگر جنت میں واخل بھی ہواتو آب کے درجہ ہے کم درجہ بررہوں گا اور اگر جنت میں داخل ہی نہ ہوسکاتو پھر مجھی بھی آپ کونہ و کمھے یاؤں گا، یہ سوچ کر جھھ کوغم ہوگیااور یہ حال ہو گمیا ہے ۔مفسرین نے لکھا ہے کہ انہی کے اس دافعہ پروہ آیت نازل ہوئی جوادیر پیش کی گئاہے۔

( قرطبی:۵را ۲۷)

#### عشق نبی میں ایک لکڑی کارونا

ہمارے نبی اکرم صَلی الاہ چاہی کی کا دافعہ بخاری میں موجود ہے کہ نبی اکرم صَلَی الِذِیجَائِدِ رَسِیلُم کا ایک منبرلکڑی کا تھا، جو ویسا ہی معمولی سابنا ہوا تھا، کوئی مستقل منبرندتها، نی اکرم صلی (فید علیدرسیم اس پر خطبدار شاد قربایا کرتے تھے، یکھاوگوں کو توجہ ہوئی تو انھوں نے مجد کے اندرستقل ایک منبر تعیر کرکے وہاں نصب کر دیا اور لکٹری کا عارضی منبر جو وہاں پر موجود تھا، اس کو وہاں سے بنادیا، اس کے بعد حسب معمول اللہ کے نبی صلی (فید جلید کر سے میں خطبہ ارشاد قربانے تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہوئے، تو دیکھا کہ سی کے بلک بلک کر رونے کی آ واز آ ربی ہے، اور منبر پر پیشان کہ یہ کون رور ہاہے، صحابہ ادھرادھر پر بیشان ہوکر دیکھنے گئے، پھر کسی نے بنایا کہ یارسول اللہ صلی (فید فیل کور سے ہائی (فید فیل کور سے ہوڑ کر اس بنایا کہ یارسول اللہ صلی (فید فیل کور سے ہائی (فید فیل کور سے ہوڑ کر اس کی طرف تشریف لے گئے اور جا کر اس سے بوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رور ہاہے؟ کی طرف تشریف لے گئے اور جا کر اس سے بوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رور ہاہے؟ منبر جواب دینے لگا کہ یارسول اللہ صلی (فید فیل کورنے ہیں ڈالدیا گیا، ہیں آپ کی منبر کے بننے کے بعد مجھے ایک کورنے ہیں ڈالدیا گیا، ہیں آپ کی فیسے تھی ، شے منبر کے بننے کے بعد مجھے ایک کورنے ہیں ڈالدیا گیا، ہیں آپ کی فید فیسے تھی ، شروا شد نہیں کرسکا۔

اس سے بعد آپ صلی (فار البر کیس کم نے اس کوسینہ سے رگایا ،اور اس کوسلی دی نو وہ خاموش ہو گیا ، پھر آپ صلی (فار البر کیس کم نے قرمایا:

" والذى نفس محمد بيده لَوُ لَمُ الْتَزِمُهُ مازال باكياً حطباً حطباً حتى يوم القيامة، حزناً على فراق رسول الله صَلَىٰ لِوَيَعِلْبُوسِكُم " (اس دات كُوتُم جس كے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اس کوا پنے سینہ سے ندلگا تا تو یہ میری جدائی کے صدمے میں قیامت تک روتا رہتا ،اس کے بعد آپ صَلَیٰ لِفِیعِلْبُرُسِنَمُ نے قرمایا کہ جاؤاں کوفن کردو)

( بخاري:۴۱۳۱۹ماين ماجه: ۲۰۰۷ماسنن الدارمي:۴۸)

#### حضرت عمرا درعظمت رسول

حضرت سائب بن بزید ﷺ کہتے ہیں کدایک بار میں مجد نبوی ہیں تھا کہ کسی نے جھے کنگری ماری ، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن الخطاب تھے ، آپ نے (دو شخصوں کودکھا کر ) فر مایا کدان دد کومیر ہے پاس لے آؤ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کولیکر آپ کے پاس آیا ، آپ نے ان ہے پوچھا کہتم کون ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں ، آپ نے فر مایا کدا گرتم یہاں کے ہوتے تو تمہاری بٹائی کرتا ہتم رسول اللہ صَلَیٰ لِوٰلَةُ عَلِیْوَمِیْ کَمْ مِی مِی آواز بلند کرتے ہو؟ ہو؟ پڑوئیٹ کم کی معجد میں آواز بلند کرتے ہو؟

#### امام ما لك رغمة لايذهُ اور عظمت رسول

تاریخ میں ہے کہ ایک بارحضرت امام مالک سے ان کے زمانے کا باوشاہ امر الموشین ابوجعفر المنصور نے مجد نبوی میں کسی سلسلہ میں بحث کی اور اس کی آ واز بلند ہوگئ تو امام مالک نے فر مایا کہ اے امیر الموشین اس مجد میں آ واز بلند نہ کریں ، الله نے صحابہ کی ایک جماعت کو بیا اوب سکھایا کہ ﴿ لَا تَرُفَعُوا أَصُواتُكُم فَوْقَ صَوْبَ النّبِي ﴾ (اپنی آ واز کو نبی کی آ واز پر بلند نہ کرو) اور ایک جماعت کی صَوْبَ النّب ہوائی آ واز کو نبی کی آ واز پر بلند نہ کرو) اور ایک جماعت کی تعریف اس طرح کی : ﴿ إِنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(ترتبيب المدارك قاضي عياض: الر٢٨ ،خلاصه الوفاء للسيمهو دي :الرا۵)

أتخضرت طائلا فالجارك وتيرانداز جماعتول كدرميان

حضرات صحابہ برابر تیرا ندازی کی مثق کیا کرتے تھے،ایک وفعہ کا داقعہ بخاری نے حضرت سلمہ بن الاکوع "کی حدیث سے روایت کیا ہے دہ بید کہ:

ایک بار نی کریم صلی لانگریستم قبیلد اسلم کے لوگوں پر سے گذر سے جوآپ میں تیراندازی کی مشق بازار میں کر ہے تھے، نبی کریم صلی لانگریستم نے فرمایا تیر اندازی کروا ہے بنی اساعیل! کیونکہ تمھارے باپ (حضرت نے فرمایا تیرانداز تھے، اور میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں یہ آپ نے دو جماعت کے ساتھ ہوں یہ آپ نے دو جماعت کے ساتھ ہوں یہ آپ نے دو جماعت نے اپنے ہاتھ روک و جماعت نے اپنے ہاتھ روک لئے (کدوسری طرف حضور بیں اور اس جماعت پر جملہ گویا حضور پر جملہ ہے) آپ صلی لانگریسی نے بی چینکیس جبکہ صلی لانگرار کی کی تیر چینکیس جبکہ قبل لانگرار کی کرو، میں دونوں جماتھ ہیں اس پر آپ حلی لانگرار کی کرو، میں دونوں جماعت کے ساتھ ہیں اس پر آپ حلی لانگرار کی کرو، میں دونوں جماعت کے ساتھ ہوں۔

( بخاری ار۲ ۴۰۰ باب الخریض علی الری مشکوه ۳۳۳)

اطاعت رسول ہے انحراف اور حضرت عمر ﷺ کا فیصلہ

ایک منافق اور بہودی کے درمیان ایک زمین کے مسلم میں اختلاف وجھڑا ہوگیا ، بہودی کا کہنا تھا کہ میری ہے ، اور منافق کا دعوی تھا کہ میری ہے ، بہودی نے کہنا تھا کہ بیز بین میری ہے اور منافق کا دعوی تھا کہ میری ہے ، بہودی نے کہا کہتم مسلمان ہوتو چلوتہارے نبی کے پاس ہی فیصلہ کرالیتے ہیں ، اب وونوں بیمسئلہ کی آپ طابی الفات کی خدمت ہیں آئے ، اور اپنے ماہین اس زمین سے متعلق فیصلہ طلب کرنے گئے تو آپ طابی لافات کی خدمت میں آئے ، اور اپنے ماہین اس

گفتگو ہننے اور دونوں کے دلائل کا جائز ہ لینے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ بیز مین یہودی کی ہے،اس مسلمان کی نہیں ۔

آپ صالی الا جلکوری کے کہتے اور فیصلہ منافق کو پسندنہیں آیا۔ وہ یہودی ہے کہنے لگا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا البند اہم حضرت عمر ﷺ کے پاس اس کا دوبارہ فیصلہ کرائیں گے، اس پر بھی یہودی تیار ہوگیا۔ منافق دراصل یہ بچھ رہاتھا کہ حضرت عمر بھی چونکہ کا فروں ، یہودیوں کے متعلق مخت ہیں ، وہ اس یہودی کو برداشت نہیں کریں شے اور معاملہ سنتے ہی میرے تی میں فیصلہ کریں گے۔

چنانچ دونوں حضرت عمر علی کی خدمت میں پہنچ اورا پے مسئلے کی تفصیل سنائی اور فیصلہ چاہا، اور بہودی نے بیہ بھی کہدویا کہ حضرت!اس کا فیصلہ آپ کے نبی صلی (فیڈ البرکسٹی میرے قل میں کر بچھے ہیں، مگر پھر بھی بیمسلمان (منافق) مائے کو تیار نبیس، اور اس نے دوبارہ آپ سے فیصلہ کرانے کے لئے مجھے یہاں آپ کے یاس لایا ہے۔

یاس لایا ہے۔

حضرت عمر ﷺ نے ہو چھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے فیصلہ کردیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں! حضرت عمر ﷺ نے فر مایا: تم لوگ بہیں بیٹے رہو، میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لاکر اس منافق کی گردن اڑادی، اور فر مایا کہ جو آپ طانی لائڈ کرنے کی کے فیصلہ سے راضی نہ ہو، اس کے تن میں عمر کا فیصلہ بی ہے اس کے بعد منافقوں نے شور مجایا کہ عمر نے ایک مسلمان کوئل کردیا، حضور کی خدمت میں شکایت کیکر آئے ، اس واقعہ کے متعلق اس دفت ہے آیت تازل ہوئی کہ:

﴿ فَلاَ وَرَبُكَ لَايُوْ مِنُونَ حَتَٰى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْماً﴾ (پس آپ کےرب کی شم ہے کہ وہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھکڑوں میں آپ کو تھم نہ مانیں اور آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ یا نمیں اور بلاچوں و چراقبول نہ کرلیں )

(تفسيرابن كثير:ارا۵۲)

معلوم ہوا کہ وین کی بعض یا توں کو ما نٹا دوربعض کا انکار کرنا منا فقوں کی علامت ہے،اور کامل مومن وہ ہے جو ہر بات میں رسول کی اطاعت کرے۔

ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جونماز روزہ و دیگر عبادات میں تو قرآن و صدیث پر عمل کرتے ہیں بہت ہے لوگ ایسے ہیں جونماز روزہ و دولت کا اور اپنے ذاتی یا خاندانی مفادات کا آتا ہے تو وہاں نداللہ یادآتا ہے ،ندرسول کی پرواہ ہوتی ہے ،ندلوگول ہی سے کوئی شرم وحیاء ہوتی ہے ، بلکہ سب سے بالاتر ہوکر وہ اپنے مفاو کے لئے کوشش کرتے ہیں ، جیا ہے اللہ راضی ہویا نہ ہو،اللہ کارسول خوش ہویانا خوش ہو۔

#### حصرت زيبنب كانكاح اوراطاعت رسول

قرآن میں حضرت زینب بنت جحش وحضرت زید بن حارث کا ایک قصد آیا ہے جواس سلسلہ میں ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔ ایک آیت ہے:
﴿ هَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَ لَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمُرا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللّٰهِ عِن اللّٰهِ وَرَسُولُهُ أَمُرا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللّٰهِ عِن اللّٰهِ عِن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَن اللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَن اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰ عَن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

یہ آبت اس وقت نازل ہو گی تھی جبکہ اللہ کے نبی صلی رفیہ فلیکر سینے کم کی پھو بھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش ﷺ کے نکاح کا مسئلہ در پیش تھا۔ حضرت زینب ﷺ اپنے علاقہ میں انتہائی خوبصورت بانی جاتی تھیں ، خاندان عرب میں اعلی وارفع بینی قریش کا ، اللہ کے نبی صلی اللہ کیے بی صلی اللہ کیے بی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ کے ایک منصر ہولے بیٹے ایک رشتہ بھیجا، وہ رشتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ خلیکہ کیا ہے ایک منصر ہولے بیٹے تھے، جن کا نام حضرت زید ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے ان کے سواکسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، اگر چہ کہ ان سے بر سے بر سے صحابہ ہیں ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عمان ، حضرت علی وغیرہ ، مگر کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے ۔ تو حضور نام قرآن میں نہیں ہے ۔ تو حضور نام قرآن میں نہیں ہے ۔ تو حضور خان کا رشتہ بھیجا اور ان کے خان کا رشتہ بھیجا اور ان کے جانم کو اس سلسلہ ہیں متوجہ کیا۔

لیکن ان کے گھروالوں کو یہ رشتہ پہندنہیں آیا؛ اس لئے کہ حضرت زیدایک توقعے غلام، جن کوحضور ضائی لائی جائی ہے آزاد کر دیا تھا۔ دوسرے یہ کہ ان کا کوئی خاص نسب نہیں تھا اور عرب میں نسب کا بہت اعتبار ہوتا تھا اور تیسرے یہ کہ وہ کوئی بہت خوبصورت حسین وجمیل بھی نہیں تھے۔ ان تینوں اعتبارے حضرت زینب پھی ان سے بہت ہی اعلی وار فع تھیں ، اس لئے ان کے خاندان والوں کو یہ رشتہ پہند نہ آیا، اور تذبخ ہیں پڑ گئے کہ مانیں کہند مانیں؟

اس وفت الله نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی بھی معاملہ میں جھوٹے معاملہ میں جھوٹے معاملہ میں جھوٹے معاملہ میں بھی ، چاہے وہ تمہاری عبادات سے متعلق ہو یا معاملہ ہو یا دنیا کا کوئی مسئلہ ہو ،کسی بھی قسم کامعاملہ ہو ،جب اس بیں اللہ اور اللہ کے نبی کا کوئی تھم آ جائے توکسی کوکوئی اختیاز ہیں کہ

ا پنابس چلائمیں اورا پی مرضی پرچلیں۔

و یکھئے یہاں شادی کا مسئلہ تھا، پہندنا پہندکا مسئلہ تھا، رسول اللہ صافی (اللہ اللہ کا مسئلہ تھا، رسول اللہ صافی (اللہ اللہ کی کہ دیا کہ بیر شتہ ہے، اس کو قبول کرو، دوسری جانب ہے کچھ تذبذ ب کا معاملہ آگیا تو قرآن میں آبت نازل ہوگئ کہ اللہ کے رسول کی طرف ہے ایک بات تجویز ہوا ورائئی تجویز کوتم ٹھکرا کراپنی مرضی پرتم چلنا جا ہوتو اس کا مومن کو بالکل اختیار نہیں ہے۔

#### حضرت ابن عمر ﷺ كا كمال اتباع

د ہاں جا کر بیٹ*ھ کر* آ گیا۔

(مفتاح الجمئة للسيوطی: ۳۹\_۴) په ہے محبت کا کرشمہ اوراس کوعشق کہتے ہیں کہ اتباع دمشا بہت نبوی کامل طور پر ہو،اور ہر ہرچیز ہیں ہو۔

## ایک صحابی کا حمرت انگیز جذبهٔ اطاعت

امام ابوداؤد ترحمَیُ الطِنیُ نے ایک انصاری صحافی کا عجیب واقعہ بیان کیاہے جوانے عشق رسول پر دلیل ہونے کے ساتھ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اصل محبت وعشق وہی ہے،جس میں اطاعت وفر مانبر داری ہوا در مخالفت ونا فر مانی نہ ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رسول کریم صلی فرہ فرائیے ہیں ایک بلند تبہ بناہ ہواد یکھا اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ قبالل انساری شخص کا ہے جضور یہ من کر فاموش ہوگئے ، پھر وہ انساری صحابی جن کاوہ مکان تھا، خدمت اقد می میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو آپ نے منہ کھیرلیا اور کی وفعہ ایہ بی کیا، اس سے ان صحابی کوآپ کا ناراض ہونا معلوم ہوا، تو صحابہ کرام سے معاملہ بوچھا ، صحابہ نے فر مایا کہ حضور نے تمہارا قبد و یکھا تھا۔ یہ موا، تو صحابہ کرام سے معاملہ بوچھا ، سے ان صحابی کوآپ کا ناراض ہیں اور واپس کے اور اپنا مکان منبدم کردیا اور زمین کے برابر کردیا، پھر کسی وقت اللہ کے نبی اور واپس کے اور اپنا مکان منبدم کردیا اور زمین کے برابر کردیا، پھر کسی وقت اللہ کے نبی اس طرف سے گزرے اور اس قبہ کونہ پاکرسوال کیا کہ قبہ کیا ہوا؟ تب صحابہ نے پورا واقعہ آپ کو سایا۔

(الوداؤر:۲/۷اا،حديث: ۵۲۲۷)

یہ ہے بڑی محبت اور سچاعشق کرمجوب کی اتباع واطاعت کرنے کی دھن اور فکر گئی میں اتباع واطاعت کرنے کی دھن اور فکر گئی مرہے اور جیسے اللہ کے مرہول مرہ کی محبت کے لیے آپ کی اطاعت لازم ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے آپ کی اطاعت لازم ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے آپ کی اطاعت لازم ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بھی لازم ہے۔

## حفرت صهیب بن سنان رومی ﷺ کی ہجرت

قرآن كريم مي ارشاد إ:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُرِئُ نَفُسَهُ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّوُثُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّوُثُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّوُثُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ مَرُّوْكِ وَيَحَ مِن اللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَا اللللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا الللّهُ فَا اللَّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بعض صحابہ کے بارے بین نازل ہوئی ہے ،ان بین متعدد صحابہ کے تام ذکر کئے گئے ہیں ،حضرت صہیب ہن سنان روی وی ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اوراس ارادے سے نکلے تو کا فروں نے ان کوایک جگہ پر گھراؤ میں لے لیا، کہنے لگے:صہیب! تم ردم کے آدی ہو، مکہ کے نہیں بتم مکہ میں آئے تھے تو تمہارے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا، جیب بین ایک بھی نہیں تھا، جیب بین ایک بھی نہیں تھی ،تم مکہ آئے ، یہاں آکرتم نے کمایا اور جس کیا۔اب اس کو یو بھی بنا کر یہاں سے لے جانا جا ہے ، یہاں گی ایک پائی ہم باہر جانے نہیں ویکی بنا کر یہاں سے لے جانا جا ہے ہو؟ یہاں کی ایک پائی ہم باہر جانے نہیں ویکی ایک ہی باہر جانے نہیں ویکی ایک ہی باہر جانے نہیں ویکی ایک ہی باہر جانے نہیں ویکی ایک بائی ہم باہر جانے نہیں ویکی ایک ہی بیان ہی ویکی بنا کر یہاں ہوتو تم تنہا جاؤگے بہرارے ساتھ کوئی چیز نہیں جائی گی۔

حضرت صہیب ﷺ نے پہلے ان کودھمکی دی اور کہا: میرے ترکش میں تیر مجرے ہوئے ہیں اور میں بہت بڑا تیرانداز ہوں ہتم لوگ مجھے جانتے ہو، اگرتم لوگ میرے قریب آئے تو تیروں کی بوچھار کردونگا اور استے تیر برساؤنگا کہ تم میں سے کوئی باتی نہیں رہے گا،اس پروہ لوگ ہم گئے،اس کئے کدوہ جانے تھے کہ یہ بہت

بڑے تیرانداز ہیں ،کین دور بی کھڑے رہے، جانے کا راستہ نہیں دے رہے تھے۔
حضرت صہیب عظیہ نے کہا: میرابہت سامال میں اپنے ساتھ نہیں لے جاربا
ہوں ،جو مکہ میں چھوڑ و یا ہے ، فلال فلال جگہ پر میں نے جمع کرکے رکھ و یا ہے ،
میں تہمیں اجازت و یتا ہوں کہتم سب وہ سارامال لے لو، بس بین کرسارے کا فر
وہاں سے چلے گئے ، اور واقعثا انہوں نے مال چھوڑ ابھی تھا۔ چنانچے کھار ومشرکین
اے لینے چلے گئے ، اور حضرت صہیب عظیہ حضور صکی (فلہ الکی ویٹ کہ کے اور حضرت صہیب عظیہ حضور صکی (فلہ الکی ویٹ کہ کے اور حضرت صہیب عظیہ حضور صکی (فلہ الکی ویٹ کہ کے اور حضرت صہیب عظیہ حضور صکی (فلہ الکی ویٹ کہ کے اور حضرت صہیب عظیہ حضور صکی (فلہ الکی ویٹ کہ کے اور حضرت صہیب عظیہ حضور صکی (فلہ الکی ویٹ کے کہ اس پر ہے آب کے در سے میں مدین طیب ہو گئے ۔اس پر ہے آب کے در سے کر بحد نازل ہوئی ۔

(تفييرقرطبي:٣٠/٣)

#### محبت رسول کا تقاضیه-اطاعت

جوبات ہی بیان کرد ہے یا اس پر ممل کر ہے وہ کسی کی ہجھ میں آئے یا نہ آئے با اہ آئے با اہ آئے با اہ آئے با اہ آئے ہوں و جرااس کو ما نتا ضروری ہے۔ حضرت عمر ﷺ کا وہ واقعہ جوسلح عدیبیہ کے موقعہ پر پیش آیا بڑی عبرت کی چیز ہے۔ جب نبی کریم صلی لا پائی ہوئے کہ ہے۔ ہی میں چودہ سوسحا بہ کے ساتھ عمرہ کی نیت ہے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو حدیبیہ مقام پر کفار نے آپ کوروک دیا کہ آپ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ، پھر طرفین کفار نے آپ کوروک دیا کہ آپ کہ اور آخر کار چند شرائط پر دس سال کے لیے ایک معاہدہ ہوا اس معاہدہ میں جوشرا نظ ہے ہوئیں بظاہرایا لگتا تھا کہ مسلمانوں کوان میں دبایا گیا ۔ ہو مشرت عمر ﷺ کو بڑی پر بیثانی ہوئی اور ہو مضرت ابو بکر ایکیا ہم مسلمان حق برنہیں وہ حضرت ابو بکر ایکیا ہم مسلمان حق برنہیں ہیں ، یہ دکھر میں کے اور عرض کیا کہ ابو بکر اکمیا ہم مسلمان حق برنہیں ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ؟ ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر شے کہا کہ کیور بر کرصلح

کیوں کی گئی ؟ حضرت ابو بکر بھٹے نے بجیب جواب دیا فر مایا کہ :تم محمر صلی افزہ الدکارسول مانتے ہو؟ عمر ہے نے نے مایا کہ بدل وجان مانتا ہوں ،ابو بکر ہے نے فر مایا کہ جب رسول مان لیا تو یہ بھی مانتا ہوگا کہ جو بہوااور ہور ما ہے بیر خون و چرا کی کیا گئجائش؟ حضرت عمر ، پھر محمر علی صلی افزہ الرسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی حضرت عمر ، پھر محمر علی صلی افزہ الرسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی سوالات پیش کئے حضرت رسول اکرم صلی افزہ الدور المحمد کیا ہیں رسول ہوں اور محموکہ خدا کے تھم سے بور ہا ہے۔ رسول ہوں تو مجموکہ خدا کے تھم سے بور ہا ہے۔ رسول ہوں تو مجموکہ خدا کے تھم سے بیر ہو ہو ہے اور وہی رسول ہوں تو مجموکہ خدا کے تھم سے بیر ہو ہو ہا ہوں ہو کے مدا کے تھم سے بیر ہو ہا ہوں ہو ہے ہوں کہ محموکہ خدا کے تھم سے بیر ہو ہا ہے۔

بتا نایہ ہے کہ محبت رسول کا تقاضہ سے ہے کہ بلاچوں وچرا آپ کی اطاعت کی جائے۔ ا بیاروسخاوت میں ایراروسخاوت اسلاف کی مسابقت

### نبى كريم صلى زوز على رئيس لم كى سخاوت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بی کریم صلی لافہ جلہ کوسیکم تمام اوقات سے زیادہ رمضان میں تئی ہوجاتے تھے، جب جبر نیل آپ سے ملتے تھے، اور جبر نیل آپ سے ملتے تھے، اور جبر نیل رمضان کی ہررات میں آپ سے ملتے تھے ، یبال تک کہ رمضان گذرجاتا، نبی کریم صلی لافہ جلید کرسی کم آب سے ملتے تھے۔ غرض جب گذرجاتا، نبی کریم صلی لافہ جلید کرسی کم آب تیز ہوا سے بھی زیادہ نیکی میں تی جبر نیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ نیکی میں تی میں جی

( بخاری: ۲۹ سالم : ۳۲ ۲۸ مالی : ۲۸ ۱۹۰۰م این خزیمه: ۳۳ ۱۹۳۰م این خزیمه : ۱۹۳۳ این حیان : ۲۲۵۸۸ )

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آپ رمضان ہیں سخاوت وخیرات بہت زیادہ کرتے تھے،

#### حضرت علی ﷺ کی بے مثال سخاوت

ایک مرتبہ حضرت علی کے یہاں فاقہ تھا، کھانے کوکوئی چیز میسر نہیں تھی ، آپ
نے اس موقعہ پرایک رات کسی کے باغ کو پانی سینج کر ڈالنے کی مزدوری کی ،اوراس
کام پرمنے کو باغ والے نے بیچے 'جو' دئے ، آپ اس کولیکر آئے اور گھر میں اس 'جو' ،
کے تین جصے بنا کرایک حصہ پیچی میں پسوایا اوراس سے خزیرہ نام کا ایک کھانا پکایا گیا ،
اور کھانے کے لئے بیٹھے تو ایک مسکین آیا اور وستک دی کہ اللہ کے نام پر بچھ دیدو،
آپ نے اور گھرے افراد نے وہ سارا کھانا فقیر کودیدیا ، پھر باقی آئے میں سے پچھ ناکل کر پکایا اور کھانے بیٹھے تو ایک بیٹیم آیا کہ اللہ کے نام پر بچھ دیدو، آپ نے یہ کھانا

بھی اللہ کے نام پراس بیتم کوریدیا ،اور آئے کے آخری بچے ہوئے حصہ کولیکراس کو پکایا ،اور کھانے بیٹھے تو ایک قیدی آیا اور سوال کیا ،آپ نے بیبھی اللہ کے نام پر دیدیا۔اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ وَ يُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسُكِينًا وَّ يَتِينُمًا وَّأْسِيْرًا ﴾ [الدرم: ٨] ﴿ وَ اللهِ مَسَالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله

(اسباب النز ول داحدی: ۲۰۰۸)

بھائیو! یہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ کوئی سخاوت کا کام کیا کرے ،اور یہ کرم حضرات صحابہ پراللہ کا بے حد تھا ،اس لئے وہ حضرات جیرت انگیز قتم کی سخاوت بھی کرتے تھے۔جس کا ایک نمونہ ہیہے۔

## حضرت عا ئشہ ﷺ کی ایک لا کھاسی ہزار کی سخاوت

حضرت اکندرضی الله عنها کے بارے بیں لکھا ہے کہ ان کی خدمت ہیں حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه نے دوبور بول میں ایک لا کھائی بڑار درہم بھیج ، حضرت عائشہ نے ایک طباق منگوایا اور بیساری رقم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کردیا جب شام ہوئی تواپی باندی سے فرمایا کہ میری افظاری لاؤ ، باندی نے ایک روٹی اور جب شام ہوئی تواپی باندی سے فرمایا کہ میری افظاری لاؤ ، باندی نے ایک روٹی اور زیجون کا تیل چش کیا ، حضرت عائشہ کی ایک خادمہ ام درہ تھیں ، افھوں نے عرض کیا کہ کہ کیا آپ نے جو مال تقسیم کیا اس بیس ایک درہم کا گوشت ہمارے لئے نہیں خریدا جا سکتا تھا جس سے ہم لوگ افظار کرتے ؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگرتم نے جمعے یا در لایا ہوتا تو میں خرید لیتی ۔

یچرت انگیزفتم کی تخاوت ہے کہ خود تو یا دنہیں رہے ،اور ساری دنیا پرلٹادیا ،اور رقم بھی کوئی معمولی نہیں ، بلکہ ایک لا کھائی ہزار درہم ، کیا ٹھکا نہ ہے اس تخاوت کا! حضرت ابن عباس ﷺ کی سخاوت

ا کیک واقعہ حضرت ابن عباس ﷺ کا کتابوں میں لکھا ہے ، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ﷺ کے یاس شہربھرہ کے چندعلاء آئے ،اس وقت حضرت ابن عماس على بصره كے گورنر تھے، انھول نے كہا كہ ہمارے يروس ميں ايك صاحب ر ہتے ہیں جوصوا م وقوام لیعنی دن بھرر وز ہر کھنے دا لےادررات بھرنماز پڑھنے دالے یڑے عابدوز اہدا دراللہ والے ہیں،ہم میں سے برخص کی خواہش ہے کہان جیسے بن جائیں ،انھوں نے اپنی لڑکی کا نکاح اینے ایک غریب بھتیجے ہے کرویا ہے ،اوروہ اس قابل نہیں کہ اپنی بٹی کی رخصتی کا انتظام کرشیں ۔ بیان کر حضرت ابن عباس ﷺ ان علاء کوایئے گھر لے گئے اور ایک صندوق کھولکر اس میں سے درہموں کی جیوتھیلیاں ا نکالیں اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ ، پھر کہنے گئے کٹھیرو، یہ کوئی انصاف کی ہات نہیں کہ ہم ا یک شخص کی عبادت میں خلل ڈالدیں ،لہذا مجھے بھی ساتھ لیتے چلوتا کہ ہم سب اس کی بٹی کی رخصتی میں اس کی مدد کریں ، دیااتی قابل قدرنہیں کے مومن کی عمادت میں اس ہے خلل ڈالا جائے ،اورہم اتنے بڑے نہیں کہاولیاءانٹد کی خدمت نہ کریں۔ بھا ئيو! ايك بات بيہاں اور جان ليس كه ايثار سخاوت كا اعلى درجه ہے، اور ايثار کتے ہیں خود پر دوسروں کوتر جیج دینا ،خود کو بھوک لگی ہے مگر خود نہیں کھا تا دوسروں کو کھلاتا ہے،خود پیاسا ہے مگر دوسروں کو بلاتا ہے۔حضرات صحابہ کی یہی خصوصیت تھی کہ وہمحض بخی نہیں تھے، بلکہا یٹارکرتے تھے۔ای لئے قرآن نے ان کی تعریف میں فرمایا که:

﴿ وَ يُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشو: ٩] (وہ حضرات اسپے پر دوسروں کوتر جے دسیتے ہیں اگر چہ خودان کوتنگی ہو) لیمنی خود کو بھوک و بیاس وغیرہ کی پریشانی ہے، مگراس کے باوجود وہ حضرات دوسروں کودیتے ہیں اور خودصر کرلیتے ہیں۔

# حضرت ابوطلحه انصاري رضى التدعنه

## كابےنظيرا يثار

حدیث و تفاسیر کی کتابول میں بیہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی لفی الدرسی کم کے یاس آئے اور انھوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے مخت فاقد لگاہے۔آپ نے اپن عورتوں ہے معلوم کیا کہ کوئی چیزتم لوگوں کے باس ہے؟ لیکن کسی جگہ بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی ۔ آب نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ہارےمہمان کی آج رات مہمان نوازی کرے؟ نو حضرت ابوظلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے ، انھوں نے کہا کہ میں ان کی مہمان نواز ی کروں گا ۔ پھران کو اینے گھرلے گئے ،اوراینی ہیوی ہے کہا کہ مہمان رسول کی خاطر داری میں کوئی تمسر نہ تچھوڑ ٹا ،ان کی بیوی نے کہا کہ آج ہمارے گھرسوائے بچوں سے کھانے سے کوئی چیز تہیں ہے ۔انھوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کرسلا و ،اور ہم بھی آج اللہ کے نبی سے مہمان کی خاطر بھو کے رہ جا تمیں گے اور جو کھانا ہے ،اس کو لے آؤ ،اور جب ہم کھانے جیٹھیں تو کسی بہانے ہے چراغ بچھاد و، تا کہ مہمان سمجھیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھارہے ہیں۔چنانچہان کی بیوی نے ایبابی کیا۔اس طرح مہمان کوسارا کھانا کھلا دیا اورخود وہ اوران کے بیوی بیچے سب بھو کے رہ گئے ۔ جب صبح ہوئی اور پیہ

حضرات رسول الله صَلَىٰ لِفَيْعَلِيْرُ مِنْهُمْ كَلَ خدمت مِن گَيْتُو آپ نے فرمایا كه فلال مردوفلال عورت سے الله نے تعجب كيا اور ان كے بارے مِن آيت نازل كى ہے۔

پھر يه آيت سنائى:﴿ وَ يُو يُرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

[الحشر: ٩] (وه حضرات الني يردوسرول كور جي ديت بين اگر چي فودان كونگى مو)

(الدرائم قور: ٨ر٤٠ ا، الكشف والبيان للنيما بورى: ٩ ر٢٩٨)

# ایک بکری کی سری ،سات گھروں کا چکر صحابہ کا انو کھاایثار

(الدرامنثور: ٨٨٨-١، الكشف والبيان للنيسا بوري: ٩ ر٢٦٩)

نزع کی حالت میں پانی کا ایثار

حيرت انگيز واقعه تاريخ نے محفوظ کيا ہے ، وہ به که حضرت ابوجهم بن حذیفہ ایک

صحابی ہیں اورانھوں نے بڑی کبی عمر یائی تھی ، زیانہ جاہلیت بھی دیکھا اورزیانہ اسلام بھی و یکھاتھا، وہ کہتے ہیں کہ جنگ ریموک میں میرے چیازاد بھائی کو تلاش کرنے نکلا اور ساتھ میں ایک یانی کا مشکیزہ لے لیا تا کہ اگر وہ مل جا ئیں اور یانی کی ضرورت پڑے تو ہریشانی نہ ہو، کہتے ہیں کہ میں نے ان کوایک جگہ یالیا، و ونزع کی حالت میں زخمی پڑے ہوئے تھے، میں نے ان ہے کہا کہ کیا میں تمہیں یانی بلاؤں؟ انھوں نے کہا کہ ہاں!ا ہے میں ان کے قریب ایک اور شخص زخمی حالت میں پڑ ہے ہوئے تھے انھوں نے آہ کی میرے چیازاد بھائی نے کہا کہ پہلے ان کو یانی یلاؤ ، دیکھا تو و دهنرت عمرو بن العاص کے بھائی ہشام بن العاص تھے ، میں ان کے یاس پہنچااور کہا کہ کیا یانی بلاؤں؟ توانھوں نے کہا کہ ہاں!اینے میں ایک اور مخص کے کراہنے کی آ واز آئی ہو ہشام کہنے لگے کہاس کو پہلے بلاد و،حضرت ابوجم کہتے ہیں کہ بیں اس کے یاس پہنچاتو ان کا انقال ہو چکا تھا البذ امیں ہشام کے یاس آیا، دیکھا توان کا بھی انتقال ہوگیا ہے ، بید مکھ کرمیں اینے چیاز او بھائی کے یاس آیا کہ ان کو یانی بلاد وں ہگر جب ان کے باس پہنچا توان کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ (مخضرتاریخ مشق:۸/۱۳۲۸)

یہ تھے حضرات صحابہ جن کے دلوں میں اللّٰہ ورسول کی محبت اس طرح سائی گئی تھی کہ دہ ہر چیز کواس کے لئے قربان کر بکتے تھے۔ یہ اللّٰہ ورسول کے عاشقین بھی تھے اورمجو بین بھی تھے۔

#### ایک الله والے غلام کا کتے پرایثار

صحابہ تو بہ ہر حال صحابہ ہتنے ، ان کے علاوہ بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنھوں نے بے مثال سخاوت وایثار کاریکارڈ قائم کردیا ہے۔ مجھے ایک غلام کا قصہ یاد آیا کہ عبدالله بن جعفر کہتے ہیں کہ ہیں ایک دفعہ پنی ایک زمین کے سلسلہ ہیں ایک مقام پر گیا ، وہاں ایک صاحب کے باغ میں بیضا تھا ، دیکھا کہ ایک کالا غلام وہاں موجود ہے ، اور کھانا کھار ہا ہے ، اس کے پاس تین رو نیاں تھیں ، استے ہیں ایک کا آیا ، اور اس غلام نے اس غلام نے اس کتے کوایک رو ٹی ڈالدی ، کتا وہ رو ٹی کھا کر پھر آیا ، اس غلام نے ایک اور رو ٹی اس کو ڈالدی ، کتے نے وہ بھی کھائی اور پھر آ کھڑ اہوا ، اس غلام نے آخری رو ٹی اس کو ڈالدی ۔ عبدالله بن جعفر کہتے ہیں کہ ہیں بیسارا ماجراایک طرف بیٹی کرد کھر ہاتھا۔ ہیں نے اس غلام سے پوچھا کہ روز اند کھے کئی خوراک ملتی طرف بیٹی کرد کھر ہاتھا۔ ہیں جو آپ نے اس غلام سے بوچھا کہ روز اند کھے تیں کہ ہیں کہ ہیں ہو آپ کہ اس نے کہا کہ تو ساری رو ٹیاں کے ویکھی لینی تین رو ٹیاں ۔ عبدالله کہتے ہیں کہ ہیں کہ کہا کہ تو ساری رو ٹیاں کتے کو ڈالدیں ، اب تو کیا کہ اس نے کہا کہ تو صاری رو ٹیاں کے بوچھا کہ ایسا کیوں کیا ؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل کے ہیں جو کہا کہ ایس نے بوچھا کہ ایسا کیوں کیا ؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل سے بیہ کہ بیما لؤ کوئی کوں کا نہیں ہے ، یہ کہ ایسا کہوں کیا آیا ہے ، ہیں نے بیہ ایسا کہیں دور سے بھوکا آیا ہے ، ہیں نے بیہ ایسا کہ ہیں تو کھالوں اور کتا کھڑ او کھتار ہے۔

الندا كبراية جبرت انگيز خاوت وايثار به بس كی نظير ملنی مشكل به كه خود بهوكاره كركته كوسارا كهانا كها ديا ، آج لوگ اپنه بهمائيون تك كی طرف نظر نبيس كرت ، سگا بهائی پريشان به ،خود نفول خرچی كرتے بین مگر اپنه بهمائی كے كھانے پيغے اور دوا وارو كا بھی خيال نبيس كرتے - ہمارے اسلاف كے بيروا قعات بتاتے بین كه انھوں فراد كا بھی خيال نبيس كرتے - ہمارے اسلاف كے بيروا قعات بتاتے بین كه انھول فراد كا بھی خوارت كے داكر الله كا خزانه پاليا تھا۔ اور بيد تقيقت بهك كه اگر الكي تخص كوارند كی محبت اپنامال خرچ كركيل جائے تواس سے ستا سوداكوني نبيس ۔

خدا کی راہ میں خرج نہ کرنے والوں کا انتجام بد قرآن ہے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرج نہ کرنے والے لوگوں کے مال کونتاہ وہلاک کردیا جاتا ہے چنانچیقر آن میں باغ والوں کا قصافق کیا گیا ہے۔ جس کاخلاصة تفسیریہ ہے کہ:

ملک یمن میں حبشہ میں ایک شخص کا یاغ تھاوہ اس یاغ کے پھل کا ایک بڑا حصہ غربیوں مسکینوں میں صرف کرتا تھا۔ جب وہ مرگیا اور اس کی اولا داس کی وارث ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماراباب احمق تھا کہ اس قدر آمدنی مسکیتوں کو ویدیتا تھا اگر بہسب باتی رہے تو کس قدر فراغت ہوگی ۔ چنانچہ ایک مرتبقتم کھا کرید کہنے لگے کہ کل صبح جل كرياغ كالچل ضردرتو ژليس كے۔ انشاء الله بھي نه كہا،اورسو گئے، مسبح اٹھ كر ايك دوس کو جلنے کے لیے بکارنے لگے کہانے کھیت پرسورے چلو،اگرتم کو پھل تورْناب \_ بھرآپس میں چیکے چیکے باتیں کرتے جلے آئے کہم تک کوئی مسکین نہ آنے یائے جب باغ کے ماس کہنچے اور یہ دیکھا کہ باغ توبورا صاف ہوگیاہے اورکوئی چیز موجود نبیں ہے اور ایبا لگر ہاہے جیسے کھیت کوکاٹ لینے کے بعد جلا کر صاف كروياجا تائب تو كينے لگے ہم راستہ بھول كركسي اور جگد آ گئے ہيں ، پھر جب غور كرنے کے بعدیقین ہوا کہ یمی ہمارے باغ کی جگہ ہے ہم بھولے نہیں ہیں تو کہنے لگے کہ" بَلُ نَحْنُ مَحُورُومُونَ ' كه مارى قست بى پھوٹ كى ہے، پھر آپس ميں ايك دوسرے پرملامت کرنے لگے۔

( القلم،:۱۷-۳۳، تفسير قرطبي:۲۰،۲۴۰،روح المعانى:۲۳٫۲۹-۲۳،معارف القرآن:۸۸/۵۲)

علاء نے تصریح کی ہے کہ ان پر بیاعذاب اسی لیے آیا کہ انہوں نے مساکین کاحق جواللہ نے فرض کیاہے وہ اوانہیں کیا۔علامہ قرطبی فر ماتے ہیں بیسز ااس سبب ے ہوئی ہے کہ انہوں نے مساکین (کاحق دینے ہے) انکار کا ارادہ کیا تھا۔ (قرطبی: ۲۲۰٫۲۰)

حاصل بیہ ہے کہ ہمارے اموال کی تباہی اور دوسروں کا ان پر قبضہ کر لیمنا ہیسب اس لئے ہوتا ہے کہ ذکوۃ جیساا ہم فریضہ ہماری کوتا ہی وغفلت کی نذر ہوجا تا ہے۔

## زكوة نهدينے والوں كاانجام

زکوۃ نہ دینے والے پرعذاب قبرکاایک عجیب واقعہ علامہ ذہبی نے لکھاہے کہ علامد یوسف فریانی اینے ساتھیوں کے ساتھ ابوسنان علیہ الرحمة کی زیارت کے لیے ا گئے ، ابوسنان نے فر مایا کہ چلو ہمارے پڑوی کے بھائی کا انتقال ہو گیاہے ، ان کی تعزیت کرآئیں ۔ کہتے ہیں کہ جب اس پڑوی کے پاس گئے تودیکھا کہ وہ بہت رور ہاہے اور ہماری تعزیبت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کیا تو جانتانہیں کے موت کے بغیر جارہ نہیں؟ ۔ کہنے لگا: ہاں جانتا ہوں مگر میں اس لیے رور باہوں کہ میرا بھائی صبح وشام عذاب میں مبتلاء ہے۔ کہتے ہیں: ہم نے یو جھا کہ جھے کو کیے معلوم ہوا ، کیا تجھ کوغیب برخدانے اطلاع دی ہے؟ اس نے کہائیس کیکن جب میں نے میرے بھائی کو فن کردیا اوراس برمٹی ہموار کردی،اورلوگ جلے مجے تو میں نے قبر سے اچا ک ایک آ دازی که آه مجھ کوانہوں نے تنہا بٹھادیا ہے کہ میں عذاب کا انداز ہ کروں ، میں تو نماز پڑ ھتاتھا ، روز ہے رکھتاتھا ، بین کر مجھ کوبھی ردنا آگیا، میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی تو ویکھا کہ قبرآگ کے شعلے بھڑ کارہی ہے اورمیرے بھائی کے گلے میں آگ کاطوق ہے۔ بھائی کی محبت نے مجھے ابھارا، اور میں نے اس کی گرون سے طوق ا تار نے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ہ جل گئے ۔محمد بن بوسف فرماتے ہیں کہ اس نے ہم کواپنا ہاتھ دکھایا کہ دہ جل کر کالا ہوگیا ہے، پھر اس نے کہا: کہ اب میں اس کے حال پر کیوں غم نہ کروں اور کیسے نہ رووں؟ محمد فریا بی کہتے ہیں کہ ہم نے بوچھا کہ تیرے بھائی کا تمل کیا تھا؟ اس نے کہاوہ اپنے مال کی زکوۃ نہیں دیتا تھا۔

(كتاب الكبائز:٣٧-٣٧)

#### ز کو ة کی برکت-ایک انگریز کامشاهده

حضرت من الله يث مولانا زكريا صاحب عليه الرحمه في آب بيتي من اي والدحضرت مولانا يحي صاحبٌ اوربعض لوَّكوں كے حوالے ہے ہيدوا قعد لكھاہ ہے جو نہایت ہی جیرت انگیز اور قابل عبرت ہے ، وہ یہ کہ شلع سہار نیور میں'' بہٹ'' ہے آ کے انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں ،اس کے قرب دجوار میں بہت سی کوٹھیاں کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے اور ان کے پاس مسلمان ملازم کام کیا کرتے تھے اور وہ انگریز وہلی مککتہ وغیرہ بڑے شہروں میں ر ہتے تتھے بھی تبھی معائنہ کے طور پر آگر اپنے کاروبار کود کمچہ جاتے تتھے ،ایک دفعہ اس جنگل میں آ گے گئی اور قریب قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں ایک کوٹھی کا ملازم ايين انگريز آقا كے باس دبلي بھا گا ہوا گيا اور جاكر واقعه سنايا كه "حضور! سبكى كوشميان جل گئيں اور آپ كې بھی جل گئی'' وہ انگريز کچھلکھ رہاتھا ،نہایت اطمینان ے لکھتار ہااس نے التفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زورے کہا کہ "حضور! سب جل گیا"اس نے دوسری دفعہ بھی لا برواہی سے جواب دے ویا کہ میری کوشی نہیں جلی اور بے فکر لکھتا رہا ۔ ملازم نے جب تیسری وفعہ کہا تو انگریز نے کہا'' میں

مسلمانوں کے طریقہ پر زکوۃ اداکرتا ہوں ؛اس لیے میرے مال کوکوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا'' وہ ملازم تو جواب دہی کے خوف کے مارے بھاگا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں کی ،وہ انگریز کے اس لا پرواہی سے جواب کوئن کر واپس آگیا ،آ کرد یکھا تو دا تع میں سب کوٹھیاں جل چکی تھیں مگر اس انگریز کی کوٹھی باتی تھی۔ باتی تھی۔

(آپ بي:۸۰/۲)

## بیتالاتمهارے باپ داداسے بھی نہیں ٹوٹنے کا

دادا ہے بھی نہیں ٹوٹے کا ہم تو تین جار جود کی بارہ کواور بلالو،اوراس تا لے کو تھکتے رہو،

یر فیے کا نہیں ۔ میں نے حضرت ہی (حضرت مولا تا مظہر صاحب ) ہے کن رکھا ہے

کہ جس مال کی زکا قد دیری جائے دہ اللہ کی حفاظت میں ہوجا تا ہے، میں نے اس مال

ک زکو قہ جتنی واجب ہے اس سے زیادہ دیدی ہے؛ اس لیے جھے اس کی حفاظت کی فرکو قہ جتنی واجب ہے اس سے زیادہ دیدی ہے؛ اس لیے جھے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ،اللہ میاں اپنے آپ حفاظت کریں گے ۔حضرت ہی !اللہ کے نفشل سے میں تو یہ کہر سوگیا، میں جب پچھلے پہر کو اُٹھا تو وہ لیٹ رہے تھے، میں نے کہا کہ اس سے میں نے تو کید دیا تھا کہ دس بارہ کوا در باؤلو، تو اللہ کے فضل سے ٹو شنے کا نہیں ۔

حضرت جی ! یہ کہر میں تو اللہ کے فضل سے نماز میں لگ گیا اور جب او ان ہوگی تو میں ان سے یہ کہ کر کہ میں تو تفال سے وہ سب بھاگ گئے ۔

میں ان سے یہ کہ کر کہ میں تو اللہ کے فضل سے وہ سب بھاگ گئے ۔

(آپ ځي:۱۱۸۷–۲۹)

#### كروڑي فقير بن گيا

حضرت کی اللہ خال صاحب آیک واقعہ سنایا کرتے تھے۔آیک فقیر بھیک مانگئے ایک مکان پر دستک دیا،اس مکان میں میاں ہوی کھانا کھار ہے تھے، ہیوی نے اپنے شوہر ہے کہا کہ فقیر کو کھانے کے لیے بچھ دے دو۔ توشو ہرنے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دیے کی چھوڑ و، وہ تو ویسے ہی ما تکتے رہتے ہیں۔ مروات نہیں ہے دیے کی چھوڑ و، وہ تو ویسے ہی ما تکتے رہتے ہیں۔ ہبرحال وہ فقیر چلا گیا،اس کے بعد اس شوہر کے حالات گرنے لگے اور وہ مالداری کی میڑھی سے فقیری کی طرف اتر نے لگا، یہاں تک اس کی نوبت آئی کہ وہ اپنے گھر کے سامان بھی ویا۔ پھر اس نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ میں ابتم کو اپنے پاس مرکھنے کی اور نفقہ کی طافت نہیں رکھتا،اس لئے میں تم کو چھوڑ دینا جا ہتا ہوں۔ رکھنے کی اور نفقہ کی طافت نہیں رکھتا،اس لئے میں تم کو چھوڑ دینا جا ہتا ہوں۔

چنانچ اس نے اس بیوی کو چھوڑ دیا ، اس کے بعد اس عورت کی شادی کی اور گھر میں کردی گئی ، وہ دونوں آپ میں بنی خوشی زندگی گذار نے لگے۔ پچھوٹوں بعد ایک مرتب ایسا ہوا کہ وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھار ہے تھے تو ایک فقیر در دازہ کے پاس آیا اور دستک و بے لگا، تو شو ہر نے بیوی ہے کہا کہ پچھو ہ دو عورت دینے کے لیے گئی تو فقیر کود کھتے ہی زار و قطار و نے گئی ۔ اس کے شو ہر نے پو چھا کیوں پچھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں ہوئی ؟ وہ پچھ ہوئی نہیں صرف رور ہی تھی پھراس نے کہا بات بیہ کہ حوال کھانا کہ جو ما نگنے کے لیے آیا تھا وہ اصل میں میر اپ بلاشو ہر تھا۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کھانا کہ جو ما نگنے کے لیے آیا تھا وہ اصل میں میر اپ بلاشو ہر تھا۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کھانا کہ وزیکن وہ نہیں مانا تو وہ فقیر چلا گیا ، جس کی وجہ ہے آج اللہ نے خود اے فقیر بنادیا دو اس کے بعد اس دو سرے شو ہر نے بیوی سے کہا کہ اس دن جو فقیر تمہار سے درواز سے پر مانگنے آیا تھا وہ میں ہی تھا اللہ نے بیوی سے کہا کہ اس دن جو فقیر تمہار سے درواز سے پر مانگنے آیا تھا وہ میں ہی تھا اللہ نے بیوی سے کہا کہ اس دن جو فقیر تمہار سے درواز سے پر مانگنے آیا تھا وہ میں ہی تھا اللہ نے بیوی سے کہا کہ اس دن جو فقیر تمہار سے درواز سے پر مانگنے آیا تھا وہ میں ہی تھا اللہ نے بیوی سے کہا کہ اس دن جو فقیر تمہار سے درواز سے پر مانگنے آیا تھا وہ میں ہی تھا اللہ نے بیوی سے کہا کہ اس دن جو فقیر تمہار سے درواز سے پر فقیر بنا کہا کہ اس دن بینے آیا اللہ ایرانا کہ بیا اللہ ایرانا کہا!!!

بھائیو!اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ جے چاہتے ہیں امیر بناتے ہیں، جے چاہتے ہیں سیکنڈوں میں نقیر بنادیتے ہیں، واقعی اللہ بڑی قدرت والے ہیں ؛لہذا مالداروں کو اللہ ہے ڈرتے رہنا چاہئے ،اورز کو ق وخیرات ہے نقیروں کی امداد کرنا جاہئے،اورفقیروں کوڈا نٹنے اور جھڑ کئے ہے بچنا جاہئے۔

## بھیک جنتنی ، در داز ہ بھی اتنا

ایک مرتبہ ایک فقیر بھیک ما تگتے ما تگتے ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں کہنچتا رہا ، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے دروزاہ کے پاس گیا۔ اور بید خیال کیا کہ

جب درواز وا تنابرا ہے تو یہ گھر بھی بہت برا ہے اور کسی رئیس یا حاکم کائل ہوگا اوراس
لئے یہاں بھیک بھی زیادہ ملے گی ۔ یہ سوچ کراس نے دروازے پردستک دی ۔

بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا ، اوراس کواس دروازے ہے دس پینے دیے گئے ، اس
نے وہ دس پینے لئے کرایک طرف کور کھردیا اور کلہاڑی لئے کر دروازہ کوا کھاڑنا شروع
کردیا۔ جب اکھاڑنے کی آ وازیں آ نے لگیں تو گھروالے باہر آئے اور یہ منظرد کھے
کرانصوں نے اس سے بو چھا کہ ارے یہ کیا کررہا ہے؟ کیوں دروازہ اکھاڑ رہا ہے؟
تواس فقیر نے بڑا مجیب جواب دیا اور کہا کہ میں یہاں اس قدر بڑا دروازہ و کھے کراس
لئے آیا تھا کہ دروازہ و کیے برابر بھیک ملے گی ، گمر میں نے دیکھا کہ انتابرا اوروازہ
اور بھیک آئی کم؟ اب میں یہ جاہتا ہوں کہ یا تو بھیک جنتی ہے دروازہ بھی اتنابی
ہوجائے ، یا دروازہ جنتا بڑا ہے بھیک بھی آئی ہی ہوجائے ۔ لہذا تم بھیک بڑا دویا میں
دروازہ کو چھوٹا کردوں گا۔ یہ بن کر گھروالے شرمندہ ہوئے اورانھوں نے بھیک
بڑھادی۔

اس ہے ہمیں بڑاسبق مل رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی حیثیت و کی کران کو دیتا توان کی حیثیت ہی کیا ہے جلہذ ابہت کم دیتا لیکن اللہ اپنی رحمت کود کھے کر بندوں کو دیتا ہے۔ یہی صفت ہمارے اندر بھی ہونا چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ شبطاني مكروفريب

## شیطان کی حضرت عیسی العَلَیْن کو بہرکانے کی کوشش

شیطان کی عیاری دمکاری بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ کسی کوبھی نہیں چھوڑتا جتی کے حضرانت انبیا علیہم السلام کوبھی نہیں چھوڑتا۔

ایک دفعہ شیطان حضرت عیسی الظفیلا کے پاس آیااور آگر کہنے لگا: آپ تو وہ ہیں کہ اپنی رہوبیت سے شیرخوارگی ہیں آپ نے کلام کیا ، جبکہ کوئی اور ایبانہیں کرسکتا۔ حضرت عیسی الظفیلا نے فر مایا کہ رہوبیت والو ہیت تواس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے توت گویائی دی۔

پھر دہ کہنے لگا کہ اے وہ ذات کہ جس نے اپنی الوہیت ہے مردوں کوزندہ کیا ہے، اے وہ ذات جس نے اپنی الوہیت ہے مردوں کوزندہ کیا ہے، اے وہ ذات جس نے اپنی الوہیت سے مختلف پرندوں کو بنا کرزندہ چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ الفظیلا کہنے گئے "لاحول و لاقو فالا باللّٰہ" میں کہاں کا خدا، میرے اندر کہاں الوہیت الوہیت تو اس اللّٰہ کے اندر ہے جو مجھے بھی زندگی اور موت دیتا ہے۔

(مكا كدالشيطان ابن الى الدنيا: ٧ ١ )

دراصل شیطان ان با توں ہے ان کو بہکانے کے لیے آیا تھا تا کہ ان کے ذہن میں ۔ یعنی میں یہ ڈال دے کہ جیسے لوگ جمجھتے ہیں ،ای طرح یہ الو ہیت کے حامل ہیں ۔ یعنی خدائی صفات ان کے اندر ہیں ، تو خدائی صفات کا حامل بتایا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہی تا کہ نعوذ باللہ حضرت میسی گراہ ہوجا کمیں ؛لیکن اللہ تو انبیاء کرام ملیم الصلو قرال اللہ کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس لیے حضرت میسی الظام کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس لیے حضرت میسی الظام کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس لیے حضرت میسی الظام کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس لیے حضرت میسی الظام کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس کے حضرت میسی الظام کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس کے حضرت میسی الظام کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس کا کھا کہ کونو از تا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ، اور اپنی عصرت میں انہوں کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصرت میں کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصرت کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصرت کی دور اپنی کونو کرا ہے ۔

معلوم ہوا کہ شیطان بڑامکار ہے، عیار ہے، اورای لیے وہ چیزوں کومزین

کرتا ہے ادر باتوں کواس انداز میں پیش کرتا ہے کدانسان بہک جاتا ہے۔

#### حضرت نوح التلفظ كاشيطان سيرايك سوال

حضرت سیدنا نوح الفلطی طوفان کے موقعہ پر جب سفینہ میں سوار تھے تو وہاں اچا تک ان کوشیطان نظر آیا ، انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا؟ اب میں تجھے نیں حجھوڑ وں گا، جب تک کہ تیراراز ندمعلوم کرلوں۔ اس کو حضرت نوح الفلی نے پکڑلیا اور فرمایا کہ تیراراز جھے کو تا کہ تو گراہ جو کرتا ہے وہ کس رائے سے کرتا ہے؟

تواس نے کہا کہ پانچ ہاتیں ہیں کیکن پانچ میں ہے میں آپ کو تین بتا تا ہوں،
دونہیں بتا تا حضر تنوح الظیمیٰ کواللہ کی طرف سے دی آئی کداس مردود ہے کہو کہ
ہمیں ان تین کی ضرورت نہیں ہے، وہ دون ہم کو بتادے؛ اس لیے کہ اصل تو وہ ہم
ہمیں ان تین کی ضرورت نہیں ہے، وہ دون ہم کو بتادے؛ اس لیے کہ اصل تو وہ ہم
ہماراز ۔ تو حضرت سیدنا نوح الظیمیٰ نے کہا کہ جھے ان تین حریوں کی ضرورت نہیں
ہے، وہ دونتا جوتو نہیں بتا تا جا بتا ۔ تو اب مجبور ہوگیا اور کہنے لگا کہ وہ دوبا تیں جس
ہماراور کو گوراہ کرتا ہوں ، اور آپ کو بتا تا نہیں جا بتا تھا وہ آپ من لیجئے! ایک حسد اور ایک حرص سے حضرت آدم
مداور ایک حرص ۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے ہیں گر ااور حص سے حضرت آدم
مداور ایک حرص ۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے ہیں گر ااور حرص سے حضرت آدم

اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم الظفظ کو بنایا اور ان کو علم عطا فر مایا اور ان کی شان وشوکت کوفرشتوں کے سامنے ظاہر فر مایا تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آ دم الظفظ کو تجدہ کرو۔ تو فرشتے تو سجد ہے میں گر گئے ، اہلیس کو تکبر نے روکا، تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا، حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ ہے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں ، اب کسی نہ کی طرح ان کو بھی گرانا ہے ، یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی ممال دیکھے ، جب کسی کاعطا ونوال دیکھے ،

جب کسی کے اندر بڑائی و کیھے، جب کسی کے اندرعلم و کیھے، جب کسی کے اندر مال ودولت کی فراوانی و کیھے، اس دفت دل کے اندر بیخواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جا کیں ، چاہے جھے ملیس کہ نہلیس ، اس کے پاس بھی ندر ہیں ، یہ ہے حسد کی بیاری ، یہ حسداللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔

شیطان نے سوچا کہ اللہ نے اُن کو اتنا او نچا بنایا ہے، ان کو بھی گراؤں گا، میں جیسے گر گیاان کو بھی گراؤں گا، میں جیسے گر گیاان کو بھی گراؤں گا، اس کے بعداس حسد میں مبتلا ہو کروہ قکر میں رہا کہ کس طرح ان کو میں ذکیل وخوار کرنے میں کامیا ب ہوجاؤں ؟ بیہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا۔

اور حضرت آدم کوجس درخت ہے منع کیا گیاتھا ، جا کراس کو کھالیا تھا ، اس کے کہ شیطان نے متم کھا کھا کران سے کہاتھا کہ میں آپ کواللہ کی تم دے کر کہتا ہوں کہاس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے ، اوروہ بیہ ہے کہ آپ اس کو کھالیں گے تو مجھی نہیں مریں گے ، ہمیشہ زندہ رہیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کھالیس گے تو حرص میں آ کر کھا گئے ، اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے جھے تباہ کیا اور حرص کی بیاری نے حضرت آدم النظافان کے ، اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے جھے تباہ کیا اور حرص کی

## حضرت يحيى كى شيطان سے ملا قات

امام غزالی نے اپنی کتاب' مکاشفۃ القلوب' میں ذکر کیا ہے کہ حضرت محتی علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا کہ وہ کچھا تھائے ہوئے ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شہوات ہیں اور نفسانی خواہشات ہیں جن سے میں لوگوں کوقید کرتا ہوں حضرت بحی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میرے لئے

بھی تیرے پاس کوئی پھندا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ایک پھندا ہے وہ یہ کہ ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اس ہے نماز میں ستی ہوگئ تھی یہ سن کر تحیی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آئندہ بھی بھی بیٹ بھر کر کھانانہیں کھاؤں گا۔

(مكاشفة القلوب امام غز الى: ٧٠)

#### مال ودولت شیطان کاحر به

ایک دفعہ ایک آدمی نے ویکھا کہ ایک جگہ درخت ہے اورلوگ اس درخت کی ہو جا کررہے ہیں ، تو اس آدمی کے دل کے اندرایک عزم ، ایک حوصلہ بریرا ہوا کہ اس درخت کو وہا کررہے ہیں ، تو اس آدمی کے دل کے اندرایک عزم ، ایک حوصلہ بریرا ہوا کہ اس درخت کو اکھاڑ وینا چاہئے ؛ اس لیے کہ یہ درخت لوگوں کو ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے سے مانع بن رہا ہے اور اس کے بجائے شرک وگر ابی اور کفر ہیں سینسنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔

چنا نچہ وہ محض کے جہتھیار لے کر گیا اور ورخت کوا کھاڑنا شروع کیا، شیطان آیا
اور کہنے لگا کہ کیا کرر ہے ہو؟ تواس نے کہا کہ ہیں اس ورخت کوا کھاڑ ٹاچا ہتا ہوں؛
اس لیے کہاں ورخت کی وجہ سے بہت سے اللہ کے بند ہے تفریعی چنس رہے ہیں،
اور شرک کا ارتکاب کررہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ ہیں نہیں بتم ایسامت کرو، اس
کو یہاں کے لوگوں نے اب تک پالا اور بڑھایا ہے، اور اس کے پیچھے ہم نے محنت
کی ہے۔ مگراس محض نے کہا کہ نہیں نہیں، میں تواللہ کے لیے آیا ہوں اور سرکام میں
کر کے رہوں گا۔ اس نے اپنالچراعزم بتایا، پوراحوصلہ بتایا۔ جب شیطان نے اس
کا یہ عزم و یکھا تواس کی ہمت اور طاقت کے مقابلہ میں شیطان مجبور ہوگیا؛ اس لیے
کہ اخلاص کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تواس کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے اور

شیطان اس کامقابلہ نہیں کرسکتا توشیطان عاجز آگیا۔ پھرسو چنے لگا کہ کس طرح اس کو اس نیکی ہے روکوں؟ اس کی سمجھ میں ایک بات آگئی مشیطان نے اس سے عاجزی ہے کہا کہ میری ایک درخواست ہے اس کوئن کیں۔

اس نے کہا کیا درخواست ہے؟ شیطان نے کہا کہ درخواست ہیہ کہتم اس کام کوچھوڑ ووتو میں روزانہ تنہیں وورہم دے دیا کروںگا، دوورہم روزانہ بغیر کسی محنت مزدوری گھر بیٹھے ل جا کمیں گے۔

یہ سنا تو دل میں دنیا کی لا کی آگئی ،اس نے کہا کہ اچھاد ودرہم مجھےروز اندملیں گے،کون اسکا ذمہ دارہوگا؟ شیطان نے کہا میں ذمہ دارہوں ، میں تجھے ڈیش کروں گا اور پیش بھی اس طرح کروں گا کہ روزانہ لجرکی نماز پڑھ کرمصلے سے اٹھیں گے تو تہمار ہے مصلے کے بیچے ل جا کمیں گے۔

اس نے کہا ٹھیک ہے و کیھتے ہیں ،اب جوعزم لے کرآیاتھا، مال پیسے کی وجہ سے وہ ختم ہوگیا ،اوروالیس اپنے گھر چلا گیا ، رات سوکر حبح اٹھا، نجر کی نماز پڑھی اور اس کے دل وو ماغ میں وہی دو درہم تھے ،مصلے کے پاس گیا اور و یکھا تو واقعی مصلے کے پاس دو درہم اس کول گئے ، اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا، اوراس کے بعد دن مجراپنے کام میں مصروف رہا، پھر دوسرادن ہوا ،ای طرح فجر کے بعد مصلے کے پاس دو درہم لگئے ۔

اب روزانہ یہی تماشاہوتا ہے کہ فجر پڑھ کے وہاں جاتا ہے دوورہم مل جاتے ہیں جمہینہ دومہینۂ تک بیسلسلہ چلتا رہا،اس کے بعد شیطان نے درہم ویتا بند کردیا۔اب جب دودرہم نہیں ملے تو شخص پھرا پنے ہتھیاروغیرہ لے کروہاں پہنچا کہ درخت کوا کھاڑ دوں گا، شیطان بھی وہاں موجود تھا، جب اس نے وہ درخت اکھاڑ نا چاہاتو شیطان نے کہا: کیا کررہے ہو؟ کہا: ورخت اکھاڑ وں گا،اس لئے کہ
تم نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ دودودرہم دیا کروں گا، ٹی دنوں سے تم نے دیا نہیں،
اب میں پھروہی کام کروں گا جو پہلے کرنے آیا تھا۔ شیطان نے کہا کہ کرلے جو
کرنا ہے؛ نیکن تجھے اس پرکوئی قدرت نہ ہوگی۔اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تو پہلے
آیا تھا اللہ کے لیے، اب آیا ہے بیسے کے لیے، وہاں اخلاص موجودتھا اور یہاں
اخلاص موجودتیں ہے، اب تو اس میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔اس کے بعدوہ آدمی
انیا منھ کیکررہ گیا۔

بھائیو! اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح اپنے پھندے میں بھانسنے کے لیے لوگوں کو مال ہے، پیسے ہے، اپنی طرف مائل کرتا ہے۔

#### جابل پرشیطان کادا وَ

ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں،امام ابن عبد البر مالکی ، انہوں نے اپنی کتاب'' جامع بیان انعلم'' میں ایک قصد لکھا ہے کہ شیطان کے چیلوں نے شیطان سے کہا کہ جب کسی عالم کا انقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں ،کسی عابد و زاہد کی موت پرا تناخوش بیں ہوتے ۔ کیابات ہے؟

شیطان نے کہا کہ آؤیس تم کواس کی وجہ بتا تا ہوں۔ اس کے بعد شیطان اپنے چیلوں کولیکر ایک عابد کے پاس گیا جو جائل تھا ،اور سلام کیا ، خبر خیر بت پوچھی ، شیطان نے اس ہے کہا کہ آپ بڑے اچھے آدی لگتے ہیں ،میرے ول میں ایک وسوسہ ہے ، خیال ہے ،سوال ہے ، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ۔ عابد نے کہا کہ پوچھنے ،اگر مجھے معلوم ہوگا تو جواب وے دوں گا ،اگر معلوم نہیں تو آپ کی اور سے پوچھے کہا کہ پوچھنے ۔

شیطان نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہور ہاہے، وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے میں زمین کو ،آسان کو، چاندکو، سورج کو، پوری کا کنات کو داخل کردے؟ اس حالت میں کہ انڈ اجتنا ہے اتنا ہی رہے، اس میں اضافہ نہ ہوا در بیز مین و آسان جنتی بڑی ہیں، اس میں کوئی کی نہ ہو۔ بیز ہن میں ایک سوال آر ہاہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟

بھائیو! ذرااندازہ سیجے سوال کا، وسوے کا کہ س قدرخطرناک ہے۔ اب وہ عابدتو جابل و بے وقوف تھاہی ، صرف نمازروزے کی ہاتیں تو جانتا تھا، ہاتی اتنابزا علم تو تھائیں ، تو اس نے بچھ در سوچا ، اس کے بعد کہنے لگا کہ انڈ ااتنابی رہا اور زمین بھی اتن ہی رہے اور آسان بھی اتنار ہے پھرانڈے میں بیسب وافل ہوجا کیں؟ کسے ہوسکتا ہے؟ بینی شک کے لیج میں ، تعجب کے انداز میں اس نے بیسوال دہراما، پھر کہنے لگا کہ نہیں ، ایسانہیں ہوسکتا۔

شیطان کے چینے وہیں موجود تھے، شیطان نے ان سے کہا کہ میں نے اس کے دل میں شک کا نئے داخل کر دیا ہے جوا سے کفرتک پہنچادیگا۔ دیکھا کہ میں نے ایک منٹ میں اس عابد وزاہد کو کا فرینا دیا، یا کفر کی دہلیز پر بٹھا دیا۔ اس طرح کے لوگ زندہ میں یا مرجا کمیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اس کے بعد شیطان ایک عالم سے ملا ،اس سے بھی یہی سوال کیا ،اورکہا کہ جناب آپ عالم ہیں، فاضل ہیں ،میر سے ذہن ہیں ایک سوال پیدا ہوگیا ہے،اس کا جواب دریافت کرنے آیا ہوں؟ افھوں نے کہا کہ کیا سوال؟ کہا کہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ایک انڈ سے ہیں زمین و آسان کوڈ الدیں؟ تو ان عالم نے کہا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ انڈ اپنی حالت پر ای طرح ہو، زمین اور آسان بھی اس طرح ہوں، نہر اللہ تعالی انڈ سے ہیں ان کو داخل کردیں؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں طرح ہوں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں

ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو 'سکن '' فرما تا ہے اوروہ چیز ہوجاتی ہے۔ ﴿ وَإِذَا قَصْی أَمُوا فَإِنْمَا بَقُولُ لَهُ کُنُ فَیَکُولُ ﴾ (اور جب وہ (اللہ ) کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اے ''کن' (ہوجا ) کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے ) اس لئے جھے یقین ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے، اس میں کوئی بات شک وشہد کی نیس سشیطان نے اپنے چیلوں کو دیکھ کرکہا کہ دیکھ واس کاعلم ایسا ہے کہ یہ ہمارے داؤی میں نہیں پھن سکتا، اور اس کو بہکا تا ہمارے لئے آسان نہیں ، اس لئے ان لوگوں کے زندہ رہے ہے چھے پریشانی ہوتی ہے اور یہلوگ مرتے ہیں تو ہیں جشن منا تا ہوں، اور عالم کا حال ایسا کہ اے جب چاہیں ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، اور اس کی جہالت کی وجہ سے جب چاہیں ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، اور اس کی حصیت میں نہیں ، کفر ہیں بھی مبتلا کر سے جب چاہیں اس کوصرف معصیت میں نہیں ، کفر ہیں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔

(جامع بيان العلم)

اس واقعہ سے اندازہ سیجئے کہ جب آدمی کے اندر جبالت ہوتی ہے، علم شرع سے ناواتف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جاہ وجلال سے ناواقف ہوتا ہے تواس کے نتیج میں انسان کس طرح کفر کے ولدل میں پھنس جاتا ہے؟ اس لیے علماء نے تکھاہے کہ جبالت سب سے بڑی بیاری ہے۔

# نما زمعاف ہوگئ!ایک جاہل پرشیطان کا مکر

حضرت مولانا تھا نوگ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک آ دی تھا، بڑاعا بدتھا، کیکن علم دین سے واقف نہیں تھا۔ فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں کے کچھلڑکوں نے اس کانداق بنانا چاہا ورسوچا کہ اس آ دمی کی بے وقو فی ظاہر کی جائے، ایک دن وہ اپنے گھر بیں سور ہاتھا ، رات کا وقت تھا تو محلے کے ووجپارلڑ کے اس کی حصت پر چڑھ گئے اور بناوٹی آ واز میں اس کا نام لے کرایک خاص لب واہجہ میں اس کو پکارا۔ وہ چونکا ، اور پوچھنے لگا کہ کون ہے ؟ ایک لڑکے نے آ واز بنائی اور کہا کہ میں تہارا خدا بول رہا ہوں۔ یہ سفتے ہی وہ جابل اٹھ کر بیٹھ گیا ،اس کے بعد کہنے لگا کہ اس کے باری تعالی ایک اس کے بعد کہنے لگا کہ تیری عبادت مجھے بہت پہندا گئی ،اس لیے آج ہے ہم نے تیرے سے نماز معاف کروی ہے۔ یہ کہ کر دہ کر دہ کو تھا اس ہو گئے۔

اب بیرجابل عابر تمجھا کہ واقعی براللہ تعالی ہی گی آ واز ہے، اس کے اس کو یقین آگیا کہ نماز معاف ہوگئ۔ اب اس کے بعد جو تبجد تھی وہ بھی ختم ، فرائض تھے وہ بھی ختم ، نماز کے لئے مسجد کو آنا بند کر دیا۔ اس طرح دوچار دن ہوگئے اور وہ نماز کونبیں آیا تو محلے کے لوگوں نے سوچا کہ بھار تو نبیں ہوگیا؟ چلوجا کر دریافت کریے کہ کریں ، بچھ لوگ وفد کی شکل میں اس کے گھر پہنچے ، فیر فیر بیت دریافت کرنے کے بعد بوچھا کہ طبیعت تو اچھی ہے؟ کہا کہ ہاں الحمد لللہ ابہت اچھا ہوں ۔ لوگوں نے بوچھا کہ پھر نماز کو کیوں نہیں آر ہے ہو؟ بہت دن ہوگئے آپ نماز کونبیں آئے ، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کوفہر ہوئی ہوگ کہ اللہ تعالیٰ نے میر سے سے خوش ہوکر بات ہو گئا نہیں آر ہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میر سے سے خوش ہوکر میں سے خوش ہوکر ایک اللہ تا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کوفہر ہوئی ہوگ کہ اللہ تا بات ہوئے اور دیان معاف کر دی۔ لاحول ولا تو قرالا بائلہ!

و کیھئے شیطان جابل لوگوں کو کس طرح بہکانے لگتا ہے ۔معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جہالت ہے لوگوں کے اوپر تسلط قائم کر لیتا ہے۔

علم نے ہیں، اللہ نے مجھے بچایا ہے

حضرت ينتن عبدالقاور جيلاني رظري لاينن جيها كههم جائت بين بهت بزے

عالم تھے ، محدث بھی تھے ، بہت بڑے صوفی اور بزرگ بھی تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک و فعد ان کے ساسنے ایک ابر جھا گیا اور اس میں سے چک ظاہر ہوئی ، انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر سے ایک آ واز آنے گئی ، آ واز کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کی طرف میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی عبادت آپ کا زہد، ریاضت ، آپ ہوئے تو اس آ واز میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی عبادت آپ کا زہد، ریاضت ، آپ کے مجاہدات سے ہم بہت خوش ہوگئے ، اس لیے آپ سے نماز معاف کردی جاتی ہے۔

دیکھا آپ نے کہ علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے،لیکن بچانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اگر خدا بچانا نہ چاہے وہ عالموں کو بھی گمراہ کردے، جیسے بہت سے ہوچاتے ہیں۔ موجاتے ہیں۔

حفرت شیخ عبدالقادر جیلانی رخ نظرالنگ کے ساتھ ایک اور دافعہ بھی پیش آیا، کہ آپ ایک مرتبہ بڑی شدت سے بیاس محسوس کررہے تھے، حضرت رخی اللاگ نے جنگلات میں کی سالوں تک زندگی گزاری ہے، ریاضت کے لیے، مجاہدات کے جنگلات میں کی سالوں تک زندگی گزاری ہے، ریاضت کے لیے، مجاہدات کے

لیے، تواس زمانہ میں پانی ایک و فعد نہیں ملا ، بڑی شدت کی پیاس لگ ربی تھی ، تواس زمانہ میں پانی ایک و فعد نہیں وقت ایک ہاتھ طلام ہوااوراس ہاتھ میں وورد ورتک پانی کانام ونشان نہیں تھا۔ اس وقت ایک ہاتھ طام ہوااوراس ہاتھ میں ایک گلاس تھا جوسونے یا جا ندی کا تھا اور اس کے اندر پانی بھی تھا اور آ واز آ ربی تھی کہ آ پ اس کو لیجئے استعال سیجئے ۔ حضرت نے بھی لیا کہ پیشیطان کی مکاری ہے، لہذا" لاحول و لا قوق الا بالله " مضرت نے بھی لیا کہ پیشیطان کی مکاری وعیاری ہے؟ یہ بات پڑھا ، حضرت کو بیات کیے بھی میں آئی کہ پیشیطان کی مکاری وعیاری ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی شریعت کے علم ہے ، کیونکہ بیسونے اور جا ندی کا گلاس تھا اورسونے اور جا ندی کا گلاس تھا اورسونے اور جا ندی کا استعال اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں ممنوع ہے ، جرام ہے، اور جا ندی کا استعال اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں منوع ہے ، جرام ہے، ناجا کر ہے۔ ونیا میں رہتے ہوئے جنت ہے وہ چیز دی جائے جوخودشریعت کے اندر جرام ہو بہ کیسے ہوسکتا ہے؟

شیطان نے بہکانے کی کوشش کی الیکن حضرت سمجھ گئے ،لاحول ولا تو ۃ پڑھا تو شیطان کہنے لگا آپ کے علم نے آپ کو بچالیا۔حضرت نے فرمایا کہ علم نے نہیں بلکہ میرے خدانے مجھ کو بچالیا۔ تواس طرح علم رہنمائی کرتا ہے جس کی وجہ ہے شیطان کے کرکو بچھنے ہیں آسانی ہوتی ہے۔

حضرت جنید بغدا دی رحمهٔ لاینهٔ سے شیطان کا عجیب سوال

حضرت جنید بغدادی رکڑن (لاِنْنُ کانام کون نیس جانتا! آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہوجائے تو ایک سوال کروں گا،اورانہوں نے ایک دن اللہ سے دعاء بھی کردی کہ اے اللہ اللہ علیہ میں شیطان سے ملاقات کراد ہے تا کہ اس سے سوال کرلوں ۔ ایک دن ماز پڑھ کرمسجد کے باہر نکلے توایک بوڑھا آ دمی جھک کرسلام کرنے لگا۔ حضرت جنیدٌ

نے اس کود کیے کر کہا کہ کون ہوتم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کوآرز واور تمناتھی۔

حفرت بجھ گئے کہ یہ اصل ہیں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ جھ سے
کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنیدؓ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک
سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے تجھے حضرت آ وم الظیما کو تحدہ کرنے کا
تکم دیا تو میری بجھ میں نہیں آ تا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے تکم کی تعیل سے منع
کیا؟ کیوں تو نے بحدہ نہیں کیا، کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانیا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی
معرفت حاصل تھی، اللہ تعالی کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا، اس قدراللہ کی
قربت رکھنے کے باجود جب اللہ نے تجھے تکم دیا کہ آ دم کو بحدہ کر ۔ تو تو نے آخر کیوں
بحدہ نہیں کیا؟

اس پرشیطان کاجواب کیاتھا، وہ سننے کے قابل ہے،اس کے جواب نے پچھ در کے لئے حضرت جنید کے ہوش اُڑا دیے۔اس نے کہا کہ جنید! آپ جیسا تو حید پرست آ دمی اور بیمشر کانہ سوال؟ آپ جیسا تو حید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا اور آپ کے ذہن میں سوال آرہا ہے، شرکا نہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو بجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آ دم تو غیر خدا تھ،خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں بجدہ کر لیتا۔ آپ جیسا تو حید پرست آ دمی ایسا مشرکا نہ سوال میر سے غیر اللہ کو کیوں بحدہ کر لیتا۔ آپ جیسا تو حید پرست آ دمی ایسا مشرکا نہ سوال میر سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔

حفرت جنید رحی الله کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات میرے ہے کہی تو مجھے لگا کہ بال ایر تو تھے ایسا معلوم تو مجھے لگا کہ بال ایر تو تھیک کہدر ہا ہے ، اور پھر تھوڑی در کے لیے جھے ایسا معلوم ہوا کہ میر اایمان سلب ہور ہا ہے ، اس لیے ہیں سنائے ہیں پڑ گیا ، ہوٹی وحواس باتی ندر ہے ، ہیں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتی ہوں ۔ اس لیے کہ جب وہ کہد

رہاہے کہ تم ایک اللہ کومانے والے ہواور بھے پوچھے ہوکہ آدم کو بجدہ کون نہیں کیا؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ فور اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھے ہے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھوکہ تکم دینے والا کون تھا؟ تکم دینے والا ہب خود کہدر ہاہے کہ فلال چیز کو بجدہ کروتو تو حیدای کا نام ہے کہاس کی بات کومان لیا جائے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقر اربوا ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان ہیں تزارل پیدا ہوگیا ہے۔

بھائیو! یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری، نہ ولیوں کو چھوڑا ، نہ نوٹ وقطب وابدال کوچھوڑا ، نہ انبیا ء کرام علیہم الصلو ۃ والسلام کوچھوڑا نےور کرو کہ شیطان باتوں کو اور چیزوں کوکس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس کاذرااندازہ اس دافعہ ہے آپ کر لیجئے ،اس لیے بھی بھی شیطان ہے ہے فکر نہیں ہونا چاہئے ،شیطان کی عمیاری اور مکاری سے بسااہ قات انسان ہے ایمان بھی ہوجا تا ہے ،لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ بیں بے ایمان ہوگیا ہوں۔شیطان کفر کو مزین کردیتا ہے۔

# أيبنه تضوف وسلوك

میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہا را
تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا
مجھے کچھ خبر نہیں تھی ترا درد کیا ہے یا رب
تیرے عاشقوں سے سکھا تیرے سنگ در پہ مرنا
کسی اہل دل کی صحبت جو الی کسی کو اختر
اسے آگیا ہے جینا اسے آگیا ہے مرنا۔
(حکیم اختر صاحب)

## مولا ناروم کی کا یا کب پلٹی؟

پیرشم تبریزی جوحفرت مولانا جلال الدین روی کے شخ تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء اللہ بیں ان کا شار ہوتا ہے ، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، ان کی ایک کرامت بیکھی ہے کہ بھی چھلی پکڑتے اور سورج کے قریب اپناہاتھ لیے جاتے ، اور وہ چھلی سورج کی تپش سے بھنی جاتی ادر اس کو کھالیا کرتے ، استے بڑے جاتے ، اور وہ چھلی سورج کی تپش سے بھنی جاتی ادر اس کو کھالیا کرتے ، استے بڑے صاحب کرامت بزرگ ؛ لیکن ان کی پوری زندگی اس طرح گذری کہ وہ تو اللہ اللہ کرتے رہے اور لوگ جوان کو بزرگ مانتے تھے ، وہ اس لئے ان کے پاس آتے اللہ کرتے رہے اور لوگ جوان کو بزرگ مانتے تھے ، وہ اس لئے ان کے پاس آتے ہوگئی ہے وغیرہ وغیرہ ، یعنی صرف دنیا کے لئے آتے ، حتی کہ حضرت کی عمر کا آخری ہوگئی ہے وغیرہ وغیرہ ، یعنی صرف دنیا کے لئے آتے ، حتی کہ حضرت کی عمر کا آخری دمانہ آگیا۔

ایک دن بین کرآه کرنے گے اور کہنے گے ،اے اللہ! میرے سینے میں تیرے عشق کی جوآگ میرے سینے میں تیرے عشق کی جوآگ میرے باس آیا مشت کی جوآگ میرے باس آیا منیں ،ایک بجیب جذبہ کے ساتھ تر پر کہا اور کہا:اے اللہ میرے دنیا ہے جانے کا وقت شاید قریب آرہا ہے ،اس ہے قبل کہ میں دنیا ہے جاؤں ،کسی ایک کوتو میں تیری میں جہت دے کرجاؤں ،اس کا کوئی انظام فرما، اللہ نے دعا قبول کی۔

اس کے بعد وہ ایک مرتبہ دریائے وجلہ کے کنار سے ٹیلتے ہوئے جارہے تھے،
اللہ کے ذکر میں زبان لبر برتھی ، چلتے چلتے جب دوسرے کنارے پر پہنچ تو دیکھا کہ
مولا نا روم ٹیلنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ۔ادھر انھوں نے ان کو ویکھا اور ادھرانکو
انھول نے دیکھا ،ول دل میں یہ کہا کہ اگر یہ بندہ مجھے مل جائے تو اس بندہ کے دل
میں اللہ کی محبت کی آگ شقل کر دوں ،اللہ نے نور آدعا قبول کی ، وہیں ہے مولا نا روم

کے دل میں یہ بات آگئی کہ ایک اللہ کا ولی یہاں آیا ہوا ہے، اس کی خدمت میں جاکر کچھ فیض حاصل کرنا جا ہے ،انھوں نے دوسرے کنارے سے اس کنارے آگر حضرت بیرشس تیریزیؒ کے ہاتھ پر بیعت کی ،اورمولا ٹاروم کی طبیعت اسی وفتت بدلنی شروع ہوگئی۔

مولانا روم اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ اس زمانے کے بادشاہ کے نواسے ہوتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے تھے، مولا ناروم خوارزم مملکت کے بادشاہ کے نواسے ہوتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے تھے، تو ان کے ساتھ ایک لشکر ہوتا تھا، بڑی شان وشوکت کے ساتھ سوار ہوکر نکلتے تھے، بڑے بڑے علاء ان کی رکاب پکڑ کر چلتے تھے، اور اس زمانے ہیں انھوں نے اپنے علم کا لوہا منوالیا، ہزاروں مناظرے ومباحثے کئے، بڑی بڑی بڑی تقریریں کی علم کی دنیا ہیں ان کا نام ایک روشن ستارہ کے مانند مانا جاتا تھا۔

لیکن مولانا ردم کہتے ہیں، جب تک شمس تیریزی کے ہاتھ پر میں نے بیعت نہیں مولانا ردم کہتے ہیں، جب تک شمس تیریزی کے ہاتھ پر میں معلوم ہوا، نہیں کی اور جب تک ان کی جو تیاں سیدھی نہیں گی، مجھے علم کا چسکہ بھی نہیں معلوم ہوا، آج مجھے معلوم ہوا کہ علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے عشق اور اس کی معرفت کے بغیر سب کچھ یوں بی برکارضا کع ہوتا ہے، نماز روز ہور گرعبادات میں وہ لذت نہیں ملتی ، جو ان چیزوں ہے۔ ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔

مولا ناروم نے مثنوی شریف لکھی ،ان کی کوئی کتاب مثنوی کے علاوہ و نیا بیں مشہور نہیں ہے،حالانکہ ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں گرانٹد نے مثنوی کوجو مقام و یا وہ کسی اور کتابیں ہیں گرانٹد نے مثنوی کوجو مقام و یا وہ کسی اور کتاب کونہیں و یا جتی کہ بعض علاء کہتے ہیں کہ بوں سمجھو کہ بیہ مثنوی ور حقیقت فاری کا قرآن ہے،قرآن کے تمام علوم واسرار ،معارف ووقائق کو اس کے اندر کھول کھول کر بیان کرویا ہے ، اتناعظیم علم جو ان کو انتہ نے دیا ، بیہ دراصل شس

تبریزی کی برکت تھی۔

حفزت كَنْكُوبى حاجى صاحب نرحَمُ اللِّذُمُ كَي خدمت ميس

بیعت ہونے سے بزرگوں کے سلسلد کی برکات بھی نصیب ہوتی ہیں ،اورانسان کے لئے مجاہدہ وعمل آسان ہو جاتا ہے۔حضرت مولانارشیداحد کنکوہی رحمہٰ لایڈیُ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کی ترحمہ الله ی کے خلیفہ تھے اوران کو خلافت صرف جیالیس دن میں لی ہصرف ج<u>ا</u>لیس دن میں وہ منزلیس طے کرتے کرتے نسبت مع اللہ کی دولت سے مشرف ہو گئے تھے ،ان کا تصریحیب ہے۔حضرت حاجی صاحب تھانہ بھون کی خانقاہ میں رہتے تھے ،رشیداحد کنگوہی رحمہ الله ہوان آدی تھے، جوانی كابرا اجوش وجذبه تفاء تفانه بحون مين ايك بهت بزے عالم شيخ محمد تفانوي رحمة الله عليه رہتے تھے، کسی مسلہ میں ان ہزرگ سے مولانا کواختلاف تھا، توان سے مناظرہ کرنے کی نیت ہے وہ تھانہ بھون گئے ،راینے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خانقاه نظر آئی، توسوینے لگے کہ حاجی صاحب یہاں رہتے ہیں، بزرگ آوی میں، ملاقات کرلیما جا ہے، تو ملاقات کرنے چلے گئے، حاجی صاحب نے یو چھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ کنگوہ سے آیا ہوں، یو چھا کیوں آئے ؟ کہا کہ حضرت مولانا شخ محمصاحب سے فلال مسئلہ میں مناظرہ ومیاحثہ کرنے کیلئے آیا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی اوہ تو تمہارے ہے بڑے عالم ہیں ،مناسب نہیں معلوم ہوتا کہتم ان ہے مناظرہ کرو بلہذ اپیرخیال ترک کردو ۔حضرت حاجی صاحب کی بات ان کے ول میں آگئی تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب ایک ہز رگ کہہ رہے ہیں تو مان لیتا ہوں ، کہان سے مناظر ونہیں کروں گا۔ پھرو ہیں خانقاہ میں رات میں تھیر گئے ۔ جب صبح سحری کا وقت ہوا تو دیکھا کہ جاجی صاحب کے مریدین اور بہت

سارے ذاکرین، شاخلین، طالبین موجود ہیں اور ذکر و دعا، نماز و تلاوت وغیرہ عبادات ہیں مشغول ہیں ، اور ایک تجیب کیفیت و سال نظر آنے لگا، جب بید یکھا تو دل ہیں بیخیائی ہیں ہوجانا چاہئے ، پھر حاجی صاحب سے بیعت کی درخواست کی کہ حفرت مجھے بیعت کر لیجئے ۔ حضرت نے کہا کہ بہت اچھا اور بیعت کر انے تیار ہوگئے۔ اس لئے کہ حابی صاحب سے جوبھی بیعت کی درخواست کرانے تیار ہوگئے۔ اس لئے کہ حابی صاحب سے جوبھی بیعت کی درخواست کرتا تو اسے فورا قبول کر لیعتے ہے۔

کسی کے پوچھنے پر کہ حضرت! آپ ہرایک کونوراً کیوں بیعت کر لیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں!اس لئے کر لیتا ہوں کہ معلوم نہیں کو ن سااللہ کابندہ نیک اور مقبول ہوگا،اپناہاتھ میرے ہاتھ پرر کھ دیگا تو میری مغفرت ہوجائے گی۔اللہ اکبر! کیا عاجزی، کیا سادگی ہے۔

الغرض حاجی صاحب نے بیعت کی ،اب بیعت کے وقت ہزرگوں کامعمول ہے کہ وہ پچھ معمولات بتاتے ہیں، حاجی صاحب بتانے جارہ ہے تھے کہ مولانا مشیدا حمدصاحب نے عرض کیا کہ حضرت امیری ایک درخواست ہے، وہ یہ جھے جھے تھے کہ مولانا تبجد کے لئے اٹھائییں جاتا، اس لئے وہ ایک کام چھوڑ کر دومراجو جاہے تھم سیجئے ۔ حضرت نے کہاٹھیک ہے جوتم کر سیکتے ہوکر لینا جیس میں نے تمہاری ایک شرط مان کی، تم بھی میری ایک شرط مان لو، وہ یہ کہ میرے باس جالیس دن قیام کرو۔ مولانا کی، تم بھی میری ایک شرط مان لو، وہ یہ کہ میرے باس جالیس دن قیام کرو۔ مولانا رشیدا حمدصاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جالیس دن کی نیت کر کے خانقاہ میں رہ گئے ، جب ووسرے دن صبح ہوئی تو سالکین ذکر وقل میں اور رو نے وصونے میں شخول ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے ، کوئی دعاء میں ہے کوئی الاوت کر رہا ہے ، کوئی دعاء میں ہے کوئی الاوت کر رہا ہے ، کوئی دعاء میں ہے کوئی الاوت کر رہا ہے ۔ اب ان کو نیند کہاں آ نیگی؟ دوجا رمنٹ بستر پر پڑے کر وئیں

بر آتے رہے، پھر ان کوبھی شرم آنے گئی کہ سب تو ذکر دعبادت میں ہوں اور تو پڑار ہے! تو خود ہی اُھکر تبجد پڑھنے گے اور ذکر میں مشغول ہو گئے، اب روز ایسا ہی ہونے لگا، اور دوچاردن بعد خود ہی طبیعت کے اندر داعیہ پیدا ہونے لگا کہ صبح اٹھواور عبادت کا چسکہ پاؤ کہ اسب سے پہلے اٹھنا شروع کر دیا، حالا نکہ بیعت کے دفت تو پیشر طلگائی تھی کہ صبح کونہیں اٹھونگا؛ لیکن صحبت اولیاء کی برکت سے سب سے پہلے اٹھنا شروع کر دیا، جب ای اٹھنا شروع کر دیا، جب ای طرح جا لیس دن گز گئے تو جر اُا ٹھتے تھے، لیکن پھر قصد اُاٹھنا شروع کر دیا، جب ای طرح جا لیس دن گز گئے تو حاجی صاحب نے خلافت عطا کر دی۔

جنب تھانہ ہون سے رخصت ہوئے اور اپنے وطن کنگوہ پہنچ گئے تو کی مہینے ہوگئے ، اور حاجی سا میں کوان کے حالات کا پچھ پنہ ہی نہ چلا ، نہ خیر نہ خیریت ، نہ حال و احوال ، تو حاجی صاحب نے مولانا کے نام ایک خط بھیجا ، اس بیس لکھا کہ تہماری کوئی خبر بیس معلوم ہوئی ، بندہ کوتٹولیش ہوئی ، اس لئے اپنے حالات سے طلع کیجئے ۔ یہ خط پہو نیجا تو اس کو پڑھا اور جو اب لکھا کہ حضرت! بیس نے اپنے حالات اس کئے ہیں کھے کہ بندہ کا کوئی حال ہے ، جنہیں تو کیا کھوں؟ اس کے بعد لکھا کہ بس اتنا بیس ایسے اندر محسوس کرتا ہوں کہ کسی کی کوئی مدح و و م کا کوئی اثر بندہ پڑئیں ہوتا ، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن وحد بیٹ بیس آئی ہوئی تعلیمات بیس کی جگہ کی تم ہوتا ، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن وحد بیٹ بیس آئی ہوئی تعلیمات بیس کی جگہ کی تم کاشک خبیس ہوتا۔

بھائیو! بیعت کی برکت اور اہمیت دضرورت کا اانداز ہ کرد کہ بزرگوں کی نظر انسان کوکیا ہے کیا بنادیتی ہے۔

#### مريد كيے كہتے ہيں؟

ایک طالب علم سید الطا تفد حضرت مولا نارشیدا حرکتکوی رهن لایدی کی

فدمت میں آکر کہنے لگا کہ حضرت! میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مرید ہونے چاہتا ہوں۔ حضرت باؤ کہ مرید کے معنی کیا ہے؟ طالب علم تھا بحر بی صرف پڑھا ہوا تھا ،اس نے گردان شروع کردی ،''اُزاد ، یُویند ، اِزادَة فلو مُویند''اس نے کہا کہ حضرت! کسی کام کے ارداہ کرنے والے کومرید کہتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ حضرت! کسی کام ہے ارداہ کرنے والے کومرید کہتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ حضرت! کسی کام ہے ارداہ کرنے والے کومرید کہتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ خطرت اس میں کیا غلط ہے ، بیارہ سوچنے لگا کہ اس میں کیا غلط ہے ، بیارہ سوچنے لگا کہ اس میں کیا غلط ہے ، بیارے ۔

حضرت نے فرمایا کہ'' فصول اکبری'' بھی پڑھی ہے؟ فصول اکبری عربی صرف کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بہت سے مضامین کے ساتھ خاصیات ابواب کابیان بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، تواس طالب علم نے جواب دیا، جی ہاں پڑھی ہے ، فرمایا کہ ''باب افعال'' کی خصوصیات کیا ہیں؟ اب اس نے گانا نا شروع کیا، اس بیل ایک خصوصیت یہ گنائی کہ'' سلب مافذ'' ۔ حضرت نے گنانا شروع کیا، اس بیل ایک خصوصیت یہ گنائی کہ'' سلب مافذ'' ۔ حضرت نے کہا کہ کما کہ مافذ کوسلب کرلینا اور مافذکی نفی کردینا، کہا کہ ٹھیک ہوئے ساب اس خصوصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرید کامعنی یہ ہوتا ہے ارادہ کوسلب کرلینا لینی ارادہ نبیل کرنا ۔ تو مرید کے معنی ہوئے ارادہ نبیل کرنے والا۔

حضرت نے کہا کہ مرید کون ہوتا ہے؟ جوارادہ نہیں کرتا یعنی اپنی مرضی وارادہ سے کوئی کام نہیں کرتا ،اس لئے کہاس نے اللہ کی مرضی پرسب بچھے چھوڑ ویا ہے، جس نے بیعت کرتے ہوئے سب بچھ اللہ کی مرضی پرچھوڑ دیا ،اس نے گویایہ کہد دیا کہ اے میرے مالک و خالق ہیں نے اپنی جان و مال کو تیرے حوالہ کر دیا اور بچھے تھے ویا ،اب اس میں میری مرضی نہیں ہے اپنی جان و مال کو تیر سے حوالہ کر دیا اور بچھے تھے ویا ،اب اس میں میری مرضی نہیں ہے گئی جو ہے گاوہ تیراارادہ اور تیری مشیت ہے گئی۔ اس میں میری مرضی نہیں ہے گئی جو ہے گاوہ تیراارادہ اور تیری مشیت ہے گئی۔ فرمایا کہ بیمنے تی کرتا ہے کہ جھے کسی کام کا ارادہ نہیں کرنا ہے، بلکہ

شخ کی جانب سے اس راہ کے بارے میں جو کہا جائے اس پڑمل کرتے رہنا ہے، وہ ہوتا ہے تھی مرید، اور جوارادے پرارادے کرتا ہے، قتی مرید، اور جوارادے پرارادے کرتا ہے، شخ ایک کہتا ہے اوراس کا ارادہ الگ ہوتا ہے، قرآن وحدیث ایک کہتی ہے، اس کا ارادہ الگ۔ تو بھائی یہ مرید نہیں ہے ریتو مراد ہوگیا۔

الغرض جو شخص کسے بیعت ہو کرا پنی اصلاح کرانا جا ہتا ہے اس کو جا ہے کہ وہ اپنے شیخ کی انتباع کر ہے اور اس کے مشور سے پر قائم رہے۔

#### بدنظري كاحكيمانه نسخه

حضرت تفانوی کے ایک مرید تھے، انہوں نے ایک دفعہ آپ کو خطالکھا کہ میری آئکھیں ہے افتیار غلط چیز یعنی نا محرموں کی طرف اٹھ جاتی ہیں، لہذا کوئی علاج بتا کیں۔حضرت تھانوی نے جواب کھا کہ اگر بے افتیار اٹھ جاتی ہیں تو آپ کوئکر کی بتا کیں۔حضرت تھانوی نے جواب کھا کہ اگر بے افتیار اٹھ جاتی ہیں تو آپ کوئکر کی کیا ضرورت ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اٹھنے و بیجئے، کیونکہ غیر افتیار کی کام پر کوئی گنا ہلازم نہیں آتا۔

اس جواب ہے ان کو احساس ہوا کہ ہیں نے غلط بیانی کی ہے ، ہے اختیار آئکھیں نہیں اُٹھیں بلکہ اختیار سے بی اُٹھی ہیں ،لہذا دوسرا خطاکھا کہ حضرت! ہے اختیار تونہیں ،اختیار سے بی اُٹھی ہیں ،لیکن نگاہ اُٹھنے کے بعد نیجی کرنے کی طاقت نہیں یا تاراس کا جواب حضرت نے نکھا کہ یہ بات بھی تہماری غلط ہے ،اس لیے کہ فلسفہ کا بیہ مانا ہوااصول ہے کہ کسی بھی چیز کا اختیار دونوں طرف ہے متعلق ہوتا ہے ، فلسفہ کا بیہ مانا ہوااصول ہے کہ کسی بھی چیز کا اختیار دونوں طرف ہے متعلق ہوتا ہے ، طرفین ہے متعلق ہوتا ہے ، کسی بھی جیز انھا ہوتا ہے ،ایسانہیں کہ کرنو سکے ایکن نہ کرنے کی طاقت نہ رہے ،ایسانہیں ہوسکتا، میں بیہ چیز اٹھا رہا ہوں ،اگر جیا ہوں تو نہ اٹھاؤں ،دونوں یا تمیں اختیار میں ہوسکتا، میں بیہ چیز اٹھا رہا ہوں ،اگر جیا ہوں تو نہ اٹھاؤں ،دونوں یا تمیں اختیار میں

ہوتی ہیں ، یہ کیسے کہ نگاہ اٹھ تو گئی ،اب نیجی نہیں کرسکتا۔

اس پران صاحب کو پھرا پی غلطی کا احساس ہوا اور تیسرا خط حضرت کو لکھا ،اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت !معافی جا ہتا ہوں ، پھر خلطی ہوئی ،نگا ہ کو بچانے کی طاقت تو ہوتی ہے،لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے۔

حضرت نے کہا کہ بال بیتے ہے، بہت سے لوگوں کوطافت تو ہوتی ہے، بیک ہمت نہیں کرتے اور ہمت ہی سے تو سب یچھ ہوتا ہے ،آدمی ہمت کرے تو پہاڑکور ہزہ رہزہ کر دے ،اگرآ دمی کوشش کرے اور ہمت کرے تو معلوم ہیں کہال سے کہال پینے جائے ، یہ ہمت ہی تو ہے کہ آج پوری و نیا کہال سے کہال پہو نچی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے، اگر ہمت نہ کرتے تو یہ و نیا یہال تک کسے پہنچی ،اوراس کے اندراتی تبدیلی کہال سے آتی ، تو ہمت سے بہت بچھ ہوتا ہے۔

الغرض حضرت نے ان کولکھا کہ آپ کی اصل بیماری ہمت میں کی ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ اگر میں بھی اس وقت تمہار ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تب بھی ایسا ہی ہوگا؟ کہ غیر محرموں کو دیکھتے رہو گے اور یہ کہو گے کہ بھنے کی ہمت مہیں ہوتی ، نگاہ نے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ؟

اس پر ان صاحب کا خط آیا کہ حضرت !اگرآپ ساتھ ہوں تو ایسانہیں ہوگا، بلکہ پھر تو نگاہیں نیچی ہوجا کیں گی۔ پھر حضرت نے ان کوجواب لکھا کہ جب میرے ساتھ ہونے کے خیال سے تمہاری نگاہیں نیچی ہوسکتی ہیں، تو خالق دو جہاں کے ساتھ ہونے کے تصورے نگاہ کیوں نیچی نہیں ہوسکتی ؟

یہ ہے اصلاح کاطریقہ ، مجیب دغریب طریقہ سے اصلاح ہوتی ہے ، اگر چہ کی کی خطوط کا تبادلہ ہوتا تھا کیکن بات دل میں اچھی طرح پیوست ہوجاتی تھی ، تو بتا نے کی بات رہے کہ الل الله کی صحبت کا ایک فائدہ رہے کہ ان سے اصلاح کے نسخے معلوم ہوں گے اور ہم اپنی اصلاح کرنے میں اور گنا ہوں سے بچنے ہیں کا میاب ہو سکیں سے۔

#### تو میراخدانهیں ، میں تیرابندہ نہیں

د بلی کی جامع مسجد میں ایک مرتبدایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور یہ کہنے گئے کہ'' تو میرا خدانہیں ، میں تیرا بندہ نہیں ، پھر میں تیری کیوں مانوں؟

د کیمنے والے لوگ کہنے گئے یے کافر ہوگئے، کسی نے کہا پاگل ہوگئے ، جب نماز
کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کر نماز پڑھتے اور باہر آکر بیٹے جاتے ،اور پھر یہی بات
کہنے گئے ،مغرب کے تریب ایک شخص و بال سے گذرتا ہوا ان کی بات سنا اور کھڑا
ہوگیا ،اور پو چھا کہ حضرت! یہ تو "کا مخاطب کون ہے، اور یہ بات آپ کس سے
کہدرہے ہیں؟ اس بران بزرگ کو ہنی آگی ،اور کہنے گئے "د بلی جیسے شہر میں ایک ہی
مظمند نظر آیا ،کسی نے مجھے پو چھا ہی ٹیس کہ میر سال "تو" کا مخاطب کون ہے، اور
میں کس سے یہ کہدر ہا ہوں ،خود بی مجھ لیا کہ میں اپنے اللہ سے یہ بات کہدر ہا ہوں ،
میں کس سے یہ کہدر ہا ہوں ،خود بی مجھ لیا کہ میں اپنے اللہ سے یہ بات کہدر ہا ہوں ،
مال کلہ میں اللہ سے نہیں کہدر ہا ،ول ، پھرائ شخص سے کہنے گئے "تو نے بڑی تھکندی
کا کام کیا کہ مجھ سے پو چھ لیا ، دراصل میرا مخاطب میرائنس ہے اور میں نئس سے
کا کام کیا کہ مجھ سے بو چھ لیا ، دراصل میرا مخاطب میرائنس ہے اور میں نئس سے
کا طب ہوں کہ اے نئس تو میرا خدا نہیں ہے ، میں تیرا بندہ اور غلام نہیں ہوں ، اس

اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فرمارے تھے؟ اس پر ان بزرگ نے کہا: بات یہ ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سجد سے نکل رہاتھا، تونفس نے شدت سے تقاضا کیا کہ آج ناشتہ میں حلوے پراٹھے کھلاؤ، تو میں نے اس سے کہنا شروخ کردیا کہ تو میرا خدانہیں ہے، اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں ،اس لئے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو میرے اللہ کی مانوں گا،اور جب بھی وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، میں یہی جواب دیتا ہوں۔

یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے اوراصلاح نفس کے لئے فکر کرنے والوں کوا یک عمدہ سبق فراہم کرتا ہے، ہزرگان وین کہتے ہیں کہ ناجا کز چیز وں میں بالکلیہ پر ہیز کرنا چاہئے اور جو جا کز چیز یں ہوں، مثلا کھانے چینے کی حلال چیزیں ،ان میں پابندی نہیں ہے، کیکن ان میں نفلیل اور کمی کرنا چاہئے ، کہ بھی نفس کو بیرو، بمجھی کہد و کہ بھائی اب نہیں ہے ،کیکن ان میں نفلیل اور کمی کرنا چاہئے ، کہ بھی نفس کو بیرو، بمجھی کہد و کہ بھائی اب نہیں ہے گا ،اس سے نفس کنٹرول میں رہے گا ،اگر اس کی ہر جا کز وحلال خواہش پوری کی گئی تو وہ سر پر بیٹھ جائے گا۔

## بیتو تمہارے ماتم کا دن ہوگا

میں ایک مرتبہ اپنے شخ ومرشد واستاذ حضرت میں اللہ معنوں تا کتا اللہ خان صاحب رحمة اللہ علیہ کو خط لکھا جس میں میں میں نے بوچھا کہ حضرت! کتا ہی خشوع وخضوع وول جمعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں ،گر پھر بھی نماز کے بعد دل میں بید خیال آتا ہے ،کہ نماز جیسی پڑھنی تھی و لیمی نہیں پڑھ سکا ،ابھی پچھ تقص باتی ہے ،تو حضرت نے بہت ہی مجیب جواب لکھا جس میں فر مایا: کہ بید خیال تو ٹھیک ہے ،اور جس ون بید خیال کر لیا کہ آج میں نے نماز کما حقد اداء کی ہے ، وہ تو تمہارے ماتم کا دن ہوگا۔

مطلب په ہے که آ دمی کومجھی اپنی عبادت ورپاضت پر ناز نه ہونا جاہئے ، بلکه ہر

وقت یمی خیال کرنا جا ہے کہ ہم سے اللہ کے شایان شان کچھے نہ ہوسکا ،اور اگر کسی نے بہ سمجھا کہ میں نے بڑی شاندار عبادت کی ہے اور اس ہراتر انے لگا ، اور بڑائی کرنے لگا، توبیاس کے لئے رسوائی کا سبب ہوگا۔

# گناه نیکی کی روشنی بجھادیتے ہیں

مولا ناروی نے ایک حکایت کامی ہے کہ وہ چورا یک گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے بیسطے کیا کہ جب گھر کاما لک روشیٰ کے لئے چھما آن کورگڑ کرروشیٰ جلائے گا، تو ان میں سے ایک انگل رکھ کراس کو بجھا دے گا، اور بیدوا قعداس زماند کا ہے جب کہ بخلی کا کوئی انظام نہیں تھا، چھما آت کے بچھر ہوتے تھے، جنکو ایک ووسرے پر رگڑتے تو آگ بیدا ہوجاتی تھی، نو دو چوروں نے بیطے کیا کہ ہم لوٹنا شروع کریں رگڑتے تو آگ بیدا ہوجاتی تھی، نو دو چوروں نے بیطے کیا کہ ہم لوٹنا شروع کریں کے اور جب گھر والا جاگ کر، بیدار ہوکر، چھما تی ہے روشی جلانا چاہے گا، تو ایس صورت میں ایک چورصرف مید کام کرے کہ جیسے بی وہ آگ جلائے ، اس پر ہاتھ رکھد بینا، نتیجہ میہ دوگا کہ وہ چھما تی کا پھر بھی جلائے ، اس پر ہاتھ رکھد بینا، نتیجہ میہ دوگا کہ وہ چھما تی کا پھر بھی جلنے کا نہیں ، اور اس وقت تک دوسرا چور سے لوٹ لیا۔

مولاناروی نے کہا کہ شیطان بھی ای طرح بعض سالکین کے ول پر انگل رکھدیتا ہے، تا کہ نورختم ہو جائے ، سالک اگر کوئی نیکی کررہا ہے تو یوں بچھو کہ وہ چھما ق کا پیفررگر رہا ہے، اور شیطان اس پر انگل رکھدیتا ہے، بر انگل وی معصیت اور گناہ ہے، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ نیکی کی روشنی بچھ جاتی ہے، سالک نے اللہ اللہ کی، تلاوت و ذکر کیا، شیطان نے نورائی اس کی آئھوں سے کسی عورت کود کھادیا، اوراس سے کشق میں اس کو جنالا کردیا، دل میں گندے خیالات پیدا کردیا، ای طرح گناہوں

می*ں عمر گذرگئی ،*اور میخص صاحب نسبت بن نه سکا په

واقعی بڑی عبرت کی بات ہے ، ہرسا لک کواس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے ، بعض سالکین رات دن خانقا ہوں میں رہتے ہیں ، اولیاءاللہ کی صحبت میں ہیں ، ذکر وتلاوت بھی کرتے ہیں ؛ لیکن گنا ہوں سے نہیں بہتے ، اور ان کا نور تا م نہیں ہوتا اور یہ محروم رہ جاتے ہیں۔

## ہم تو سنار تنھے لوگوں نے لو ہار سمجھ لیا

میں ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت مولا تا سیج اللہ خان صاحب رح نہ الاہار کے یاس ببیشا بوا تفاا دراس دفت و بان اورکو کی نبیس تفایصرف میں تفا۔ای درمیان میں ا بک آ دمی آیا اور حضرت ہے تعوینہ ما تگنے لگا۔حضرت نے کہا کہ میں تعوید نہیں دیا کرتا جاؤ بھائی جان ہے لے لور ( بھائی جان سے مراد حضرت والا کے صاحبز اوہ ہیں جن کوطلبا ءاورعوام سب بھائی جان کہتے ہیں ) ، وہمخص باہر گیا، پھرتھوڑی دہرِ بعد آ کر كن لكا، حضرت! آب بى ويد يجع ،حضرت والا رحمين الدني في بعرفر ماياكه: يس تعویذ نہیں دیا کرتا ، بھائی جان ہے لے لو۔ وہ مخص پھر باہر گیا، اور پچھ دہرے بعد پھرآ کراس طرح کہا کہ حضرت! تعوید آپ ہی دید یجئے ،حضرت نے پھروہی جواب دیا،اوراس کوجھیج دیا، اورمیری طرف و مکھ کر فرمانے گئے: بھائی!ہم تو سنار تھے،لوگوں نے ہمیں لو ہار سمجھ لیا ، یعنی کوئی سنار کے باس لوہے کا سیکھ کام بنانے لے جائے توبیہ وضع الشیء فی غیر محله" کی قبیل سے ہوگا،ای طرح آج لوگ الله والوں کے بیاس بچائے اپنی اصلاح کرانے کے اور معرفت اللی حاصل کرنے ے، وین باتیں معلوم کرنے کے، وصول الی اللہ کے طرق معلوم کرنے ہے، تعویز

کے بارے میں پوچھنے جاتے ہیں ،ونیا کے بارے میں معلوم کرنے جاتے ہیں کہ حضرت میرافلاں کام رک گیا ہے،حل کردیجئے وغیرہ وغیرہ۔

ایک مرتبہ حضرت شاہ ابرارالحق صاحب علیہ الرحمہ جب یار ہو کرممبئ جی زیر علاج ہے، جس وہاں حضرت کی زیارت کے لئے حاضر ہوا، بعد عصرلوگ زیارت و ملاقات کے لئے حاضر ہوا، بعد عصرلوگ زیارت و ملاقات کے لئے حاضری و ہے تھے اور حضرت والا بھی خود بائج دس منٹ بیان کرتے اور بھی کوئی مہمان عالم ہوتے تو ان کو وعظ کہنے کا تھم دیتے تھے، اس دن مجھ سے فرمایا کہ آج آپ بچھ دین بیان کررہا تھا کہ حضرت والا بھی اوپر سے جہاں قیام تھا تشریف لے آئے اور اس میں بیس نے حضرت والا اس سے بہت متاثر ہوئے حضرت والا اس سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ مولانا نے بردی خوب یات فرمائی ، بردی خوب یات فرمائی ۔

### حسن فانی کے پرستاروں کے لئے عبرت

میں نے حضرت کی الامت سے بدواقعہ سنا ہے کہ ایک مرید خانقاہ میں تھا،
اسے کھانا پہنچانے ایک لڑکی آتی تھی، جب جب بھی وہ لڑکی کھانا دینے کے لئے آتی تو وہ مرید اس لڑکی پرنظر بد ڈالٹا تھا اور اس کو گھور گھور کر دیکھا تھا، شخ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس لڑکی کو دست آور گولیاں دیں، جس کی وجہ ہے اس کو دست شروع ہوگئے ، اور شخ نے اس کی فلاظت ایک جگہ کسی چیز میں جع کرنے کا تھم دیا ، ان کے خدام اس کی فلاظت کو جمع کرتے رہے، دستوں کی وجہ سے وہ لڑکی نہایت ضعیف و فدام اس کی فلاظت کو جمع کرتے رہے، دستوں کی وجہ سے وہ لڑکی نہایت ضعیف و نحیف ہوگئی ، اس کی طبیعت نڈھال ہوگئی، چہرہ پھیکا پڑ گیا اور مرجھا گیا ، اب شخ نے اس لڑکی کو اس مرید کے سامنے بلایا، مگر اب وہ مرید اسے دیکھا ہی نہیں، اس کی

طرف کوئی التفات ہی نہیں، شخ نے اپنے خدام سے فرمایا کہ وہ جمع شدہ غلاظت اُٹھا کرلاؤ، جب وہ لائی گئی تو شخ نے اس مرید سے کہا کہتم در حقیقت اس لڑکی پراوراس کے حسن پر فریفتہ نہیں تھے، بلکداس کے اندر کی اس غلاظت پر فریفتہ تھے، اس لئے جب تک یہ غلاظت اس کے اندر تھی ہتم اس کو گھور گھور کرد کھھے تھے اور جب وہ باہر فکل گئی تو اب د کھھے تیار نہیں ہو۔

واقعی عجیب طرح دنیا کی مادی وفانی محبتوں کاعلاج کیاہے ،اگرینسخہ یاد ہوگیا تو پھر مبھی بھی انسان دنیا کہ ان فانی محبتوں کے چھیے نہیں جائے گا۔

## اولیاءاللہ ہے تعلق رائیگاں نہیں جا تا

ا مام رازی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جلیل القدر عالم، فاضل ، مفسر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے فلفی منطقی تھے، آپ نے محبت خداوندی کی خاطر ایک اللہ والے سے بیعت کی ، شیخ نے اذکارووظا نف بتائے رات میں اٹھکر تہجد پڑھنے کوکہا ، ذکر کرنے کا تھم دیا۔

امام رازی تھم کے مطابق جب ذکر کے لیے رات میں بیٹھتے تو ان کواہیا محسوں موتا تھا کہ ان کے اندر سے ایک دھواں نکل رہا ہے، انھوں نے چندون تو ویکھا، اس کے بعد اسپینے شخ کے پاس جا کرشکایت کی کہ حضرت! میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندرایک آگ ہے، اس کا دھوال نکل کرمیرے منہ سے باس کا دھوال نکل کرمیرے منہ سے باہر جارہا ہے۔

شیخ نے کہا کہ بیاللہ کی محبت کی آگ ہے جودل میں لگ رہی ہے، اور تمہارے فلیفہ اور منطق کے علوم کو جلار ہی ہے، اس کا بیددھواں ہے۔ امام رازی کو بیس کر بڑاافسوس ہوا:اس لیے کہ ان علوم کے پیچھے تو عمر نگائی تھی ،زندگی کھپائی تھی ،بڑا ہیسہ خرج کیا تھا،رات رات وائے رہے تھے، اپنا سارا آ رام اور عیش اس کے پیچھے گنوا ڈالا تھا، یہاں تک کہ دنیا میں منطقیوں اور فلسفیوں کے امام قراریا ہے۔

توامام رازی نے کہا کدا تناسار اعلم جوہیں نے اتنی محنت اور مجاہدہ سے حاصل كيا ہے، اگروہ جل كرغاك ہوجا تا ہے توبہ مجھے منظور نہيں ہے۔اس ليے واپس چلے آئے 'کین آگنواندرلگ چکھی ،وہ ایک چنگاری کیشکل میں اندرد بی رہی ،زمانہ گزرتا رہا ،گزرتار ہا، پھرایک وقت وہ آیاجو ہرانسان کے لیےاللہ نے مقدرکر رکھا ہے یعنی موت کاوقت موت کے وقت شیطان بہکائے کے لیے آیا اوراس نے امام رازی سے بحث شروع کردی کہتم اللہ کوایک مانتے ہو؟ بتاؤ کیا دلیل ہے؟ امام رازی نے اسپنے و ماغ سے ایک سودلیلی الله کی وحدانیت پرفلسفیانه منطقیانه تیار کی تھیں۔ امام رازی نے ولیل پیش کی الیکن شیطان توان سے بھی بڑافلسفی تھا،اس نے اس دلیل میں نقص وعیب نکال دیا،امام رازی نے کہا کہ بیددلیل چھوڑ و،ووسری لو۔ اس نے اس دلیل میں بھی کوئی سرنکال دی۔انھوں نے تیسری دلیل چیش کی ، شیطان نے اس کے اندر بھی کوئی کھوٹ نکال دیا۔ پیسلسلہ چاتاریا، یہاں تک کہ انھوں نے نٹانو ہے دلیلیں پیش کیس اور اس نے سب کو توڑ ویا۔اب روح قبض ہونے والی ہے، شیطان اوھر برکانے میں مشغول ہے، اسی وفت اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کے شیخ کوالہام کیا،وہ اس وقت وضوکرر ہے تھے،ان کے قلب پرالہام ہوا کہتمہارے وہ مرید جوآئے تھے تمہارے پاس اورتم نے میری محبت کی آگ ان کے دل میں لگادی تھی کیکن وہ پھر بھی واپس ہو گئے تھے۔آگ لگ جانے کے بعد میں کسی کومحروم نہیں کیا کرتا ، ذراان کی طرف آ یا توجہ کریں۔امام رازی کی وہ

گفتگوجوشیطان کے ساتھ چل رہی تھی ،اللہ نے اِن بزرگ کو پہنچادی ، شِنْح کو آواز آئی اوروہ من رہے تھے۔

شیخ نے کہا کہ یہ کیا بحث ومباحثہ میں مبتلا ہو، کیوں نہیں کہددیتے کہ میں بے دلیل خدا کوا کیک مانتا ہوں۔ یہدلیل، وہ دلیل، یہ کیا دلیلیں ہیں؟ اللہ نے کہد دیا کافی ہے جمارے لیے، اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ امام رازی کواللہ نے شیخ کی آواز سائی ، شیخ کی وہ آواز کان میں آتے ہی امام رازی کی زبان سے نکلا کہ میں بے دلیل خدا کواکی مانتا ہوں۔ جب یہ کہا توای وفت ان کی روح قبض ہوگئی اور شیطان محما گیا۔

معلوم ہوا کہ اولیا ءاللہ ہے تعلق ومحبت رکھنے کاسب سے بڑا فا کہ ہیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جمیں نواز دیتے ہیں ،اور ایمان محفوظ رہتا ہے۔ جواس راستہ پرچل پڑا ، جواس راستہ ہیں داخلہ لے لیاو ہ بھی محروم نہیں ہوگا ،اللہ بھی نہ بھی اس کو پہنچاہی ویتے ہیں ۔

#### الله کے ولی کاادب باعث ِمغفرت

بزرگوں کے واقعات میں لکھاہے کہ امام احمد ابن ضبل کے زمانہ میں ایک شخص
کا انتقال ہوا۔ کسی کے خواب میں وہ شخص آیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی! تیرے ساتھ
اللہ تعالیٰ کا کیامعاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے میری مغفرت ہوگئ۔
پوچھا کہ کس بنیاد پر مغفرت ہوئی؟ کہا کہ ایک وفعہ ایبا ہوا کہ مجھے وضوکرنے کی ضرورت بڑی تو میں وضوکرنے کے لیے ایک نہرے کنارے پہنچا ، میں نے دیکھا کہ نیچ کی طرف امام احمد بن ضبل بیٹھ کر وضوکر ہے ہیں تو میں نے یہ خیال کیا کہ دہ وہاں وضوکر ہے ہیں تو میں منے یہ خیال کیا کہ دہ وہاں وضوکر ہے ہیں، مجھے بھی وضوکرنا ہے، آگر میں یہاں بیٹھ کروضوکروں گا

تومیر! غسالہ (اعضاء کا دھویا ہوا پانی) ان کی طرف جائے گا اور ان کے وضو کے پانی میں ملے گا ، یہ ادب کے خلاف ہے ؛ اس لیے مجھے وہ جہاں بیٹھے ہیں اس سے نیچے ہیں کرمیں وہاں سے اٹھا اور امام احمہ بن خنبل جہاں بیٹھے سے منظے راس کے بیٹھے جا کرمیں ہے وہ کوکیا تا کہ ان کا غسالہ میری طرف آئے گا تو مجھے بھی بھی بھی بھی جھتے جا کرمیں سے وضو کیا تا کہ ان کا غسالہ میری طرف آئے گا تو مجھے بھی کہ اس ادب پرمیری بخشش ہوگئی۔

اس واقعد میں غور سیجے کہ اللہ والے کا ایک معمولی اوب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے مغفرت جیسی عظیم دولت عطاء قرمادی ، جو شخص جمیشہ ان کی انباع کر سے تو اللہ کے مغفرت جیسی عظیم دولت عطاء قرمادی ، جو شخص جمیشہ ان کی انباع کر سے تو اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نیس ہے کہ اللہ کے بنیاری کی ایک صدیت میں ہے کہ اللہ کے نبی حالیٰ لائے اللہ کی ایک صدیت میں ہے کہ اللہ کے نبی حالیٰ لائم اللہ کی تو م دہ تو م ہے کہ ان کے باس جیسے واللہ می محروم نہیں ہوتا۔

(بخاري:۸۰۰۸)

اے اللہ کو جا ہے والو! اگرتم واقعۃ اللہ کے طالب ہوتو جا وَ اہل اللہ کی صحبت اختیار کر و۔اس سے اللہ کی محبت تم میں بھی منتقل ہوجائے گی۔

#### صحبت کااثر کیسے ہوتا ہے؟

حضرت مولا نا تحكیم الامت اشرف علی تھانویؒ کے ایک مرید ہتے، انھوں نے ایک وفعہ حضرت ایم میرے انھوں نے دیادہ ایک وفعہ حضرت ایم رے اندر خصہ بہت زیادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہوجائے؛ لہذااس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمادیں۔ وہ صاحب کھنو سے قریب کے رہنے والے تنے۔ حضرت نے ان کو جواب کھا کہ کھنو میں میرے فلیفہ فلال تحکیم صاحب دہتے

ہیں ، فلاں جگہ پران کا مطب ،کلینک ہے،تم ان سے اجازت لے کران کے پاس بیٹے جایا کرو، وہ تواپنے کام میں مشغول رہیں گے ؛لیکن تم ان کے پاس جا کر بیٹے جایا کر دا در یہ بھی لکھا کہ چدرہ دن تک جیٹنے کے بعد مجھے خطالکھنا کہ کیا اثر ہوا۔

چنانچہ وہ صاحب پیۃ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے ، حکیم صاحب کی کلینک مل محتی ،اوران سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت نے مجھے ایسالکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا کروں ،اگرآپ اجازت دیں تو یبان بیٹھ جایا کروں گا۔ انھوں نے کہا کہ تھیک ہے۔ وہ تھیم صاحب تواہیخ کام میں مشغول رہنے ، بیاروں کی نبض د مکھتے ، دوائیاں تجویز کرتے تھے ،ادر یہ صاحب ان کے قریب بیٹھے رہتے تھے۔ بندرہ دن کے بعدانھوں نے حضرت تھانوی کو خطاکھا کہالٹد کالفنل ہے کہ غصبہ بالکل کا فور ہوگیا، انھوں نے اس کے ساتھ ہے بھی لکھا کہ حضرت! غصہ تو میرا كافور ہو گيا ہيكن ايك سوال ذبن بين آگيا ہے كہ كيم صاحب نے ند مجھے كچھ كہااور ندمیں نے ان ہے بچھ کہا ،صرف ان کے یاس بیٹھنے سے میراغصہ کیسے فتم ہوگیا ؟ بیہ فلسفہ میری سمجھ میں تہیں آبار حضرت کے باس خط آباتواس کا جواب لکھا کہ جی انہ انہوں نے پچھ کہا، نہتم نے پچھ کہا ،کین ان کے دل میں جوحلم کامادہ ہے ،صحبت کی تا ثیر ہے وہ منتقل ہوکرتمہارے دل میں آ گیا۔اللہ اکبرایہ ہےتا ثیرصحبت اولیاءی۔ نیک لوگوں کی مصاحبت ومجالست بہت ضروری ہے،مجالست ایک بڑا ذریعہ ووسیلہ ہے اللہ کی معرفت کو یانے کا ، اللہ کی محبت کو یانے کا۔

سالك ميں سچی طلب كاميا بي كی صانت

ا یک ڈاکوتھا اس کامشغلہ ہی ڈا کہ ڈالنا تھا اور ڈاکہ ڈالتے ڈالتے اس کوایک

زمانہ کے بعداس پر بڑھایہ آگیا۔اس زمانے میں ڈاکٹبیں ڈالسکتا تھا،اس لیے اس نے سوجا کہ چلوکسی اور طریقہ ہے ڈاکہ ڈالیس ،اس نے صوفیانہ طور طریقہ اختیار کرلیا،ایک بڑا کرتا پہن لیا،ٹونی اوڑ ھالی اور ہاتھ میں تنبیج لے لی،اورمسجد کے کونے ا میں ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا اور عمادت وریاضت اور ذکر دوخا کف شروع کر دیا۔ اور ہر وفت مسجد ہی میں رہتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہوگئی کہ یہاں ایک الله والےرہتے ہیں؛ اس لیےلوگ اس کے پاس آنے جانے سکے اوراس کواللہ والا سمجه کر تنجا نف و مدایا دینے لگے۔اوراس طرح وہ رویبیہ پیپہ کمانا شروع کر دیا، گویا کہ ا یک دوسر ہےانداز کا ڈا کہ ڈالناشروع کردیا ۔الغرض جب اس کاچرچا دوردورتک تھیل گیا تو ایک مرتبہ اس ڈاکو کے باس دوآ دمی آئے جواللہ کواور اللہ کی محبت کو یا نا ع بتے تھے ،انھوں نے اس سے بیعت کی درخواست کی ،اور بیعت ہوكر اس كى خدمت میں رہنا شروع کر دیا، اپنی اصلاح کی فکر میں گلے رہے ، وقتا فو قتا اصلاحی سوالات بھی کرتے ۔اس پیرکوتو کچھآتا جاتا نہ تھا 'لیکن وہ اللہ والوں کی پچھ کتا ہیں د کی*ھ کراصلاحی نننے* ان کو بتا دیا کرتا ،اوروہ دوآ دمی اس کو ہز رگ ہجھ کراس کی با توں ہر عمل کرتے رہے، بیسلسلہ برابر چلتار ہایہاں تک کہ ماشاءاللہ و ودونوں ولا بت ہے نوازے گئے اور بڑے اونچے مرتبے یر فائز ہو گئے حتی کہ صاحب کشف وکرامات بن گئے۔

ایک مرتبدان دونوں نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں اس بزرگ کی برکت ہے یہ مقام عطا کیا تو دیکھنا چا ہے؛ ان دونوں مقام عطا کیا تو دیکھنا چا ہے؛ ان دونوں نے مراقبہ میں بیٹھ کرا ہے شیخ کا مرتبہ دیکھنا چا ہا تو بہت دیکھنے کے بعد بھی ان کو دور دور تک اپنی اس شیخ کا کوئی مقام نظرنہ آیا۔۔۔۔۔۔۔جب کوئی مقام تھا بی نہیں تو کہاں دور تک اپنی اس شیخ کا کوئی مقام نظرنہ آیا۔۔۔۔۔۔۔

سے نظر آتا..... بالآخروہ دونوں شیخ سے بدخن ہونے کے بجائے آپیں ہیں کہنے گئے کہ ہمارے شیخ بہت ہی اونے مقام کے ہیں ،اور وہاں تک ہماری روحانی سیر کی رسائی نہیں ہوسکتی ،اس لئے ہم کونظر نہیں آرہا ہے۔ پھر فیصلہ کیا کہ چلوشنخ سے ہی وچھ لیتے ہیں۔ شیخ کے بیاس آ کرعوض کیا کہ حضرت! ہم سے خلطی ہوگئی کہ ہم آپ کا مقام جانے کے لیے مراقبہ ہیں بیٹھ گئے ،لیکن بھلا ہماری کیا مجال کہ ہم جناب کا مقام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہاں نہیں ہے،اس لیے آپ مقام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہاں نہیں ہے،اس لیے آپ متام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہاں نہیں ہے،اس لیے آپ متام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہاں نہیں ہے،اس لیے آپ متام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہاں نہیں ہے،اس لیے آپ متام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہاں نہیں ہے،اس لیے آپ متام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہاں نہیں ہے،اس کیا ہے؟

بین کروہ ڈاکورونے لگا درروتے روتے اس کی بھکیاں بندھ کئیں اور کہنے لگا کہ بھائی! میراکوئی مقام درحقیقت ہے بی نہیں ، میں تواصل میں ایک ڈاکوتھا اور برطانے کی بعیہ بیت جب میں تواصل میں ایک ڈاکوتھا اور برطانے کی بوبہ سے جب میرکام نہ ہوسکا تو میں نے ڈاکہ ڈالنے کی بی نبیت سے میہ دھونگ رجایا ہے ، اورتم میری وجہ سے کوئی بلند مقام نہیں پائے ہو بلکہ تمہاری نبیت کے اخلاص اور سی طلب کی وجہ سے تم کو یہ بلند مقام ملا ہے۔

ان مریدین نے جب بیسنا توانھوں نے اپنے شیخ کے لئے دعاء کی کہ اے اللہ! ایسا کیسے ہوسکتا ہے کہ جس کی وجہ ہے ہمیں بیہ مقام ملاوہ خودمحروم رہے ،لہذا اے بھی نواز دیجئے ۔توالٹد نے ان کی دعاء ہے اسے بھی تبول کر لیا۔

بنانایہ ہے کہ وہ وونوں ایک ڈاکو کی محبت میں رہ کراپنی اصلاح نیت کی وجہ ہے باندی پاسکتے جیں تو کیا ہم لوگ وینی ماحول میں رہ کراپنی اخلاص نیت ہے بلندی نہیں پاسکتے جیں تو کیا ہم لوگ وینی ماحول میں رہ کراپنی اخلاص نیت ہے ضرور مرتبہ باسکتے ہیں۔ ووسری بات اس واقعہ ہے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اخلاص کی وجہ ہے سالک کومنزل ضرور ملتی ہے جیا ہے شیخ جیسا بھی ہو ہیکن اگر اخلاص نہ تو بہت بڑے ہا لک کومنزل ضرور ملتی ہے جیا ہے شیخ جیسا بھی ہو ہیکن اگر اخلاص نہ تو بہت بڑے

شیخ کے پاس جا کربھی محردمی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطاء فرمائے ۔

### میں آپ کے اور آپ میرے ہاتھ جاٹ رہے ہیں دنیا دار پیروں کا حال

اکیک قصد یا د آیا که ایک مرید نے ایک عجیب خواب دیکھا اورایئے شیخ سے حاکر بنایا تا کہ اس کی تعبیر معلوم ہو جائے ،اس نے کہا کہ حضرت ایس نے آج خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے دو برتن ہیں ،اورایک برتن میں شہد ہے ،اورایک برتن میں نجاست ہے، پھرد یکھا کہ آ ہے ہاتھ شہدوا لے برتن میں ڈو بے ہوئے ہیں ،اور میرے ہاتھ نجا ست والے برتن میں یڑے ہوئے ہیں ،یہ من کر وہ سیخ صاحب کہنے گئے کہاں کی تعبیر تو واضح ہے کہ ہمارے ہاتھ شہد میں ہیں بعنی دین میں ڈویے ہوئے ہیں اس میں ہمارے دیندار ہونے کی اشارہ ہے،اورتمہارے ہاتھ نجاست میں ڈو بے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہتم دینیادار ہو، دینیا کی مثال یا غانہ کی طرح ہے؛اسلئے تمہارے ہاتھ یا خانہ میں ڈویے نظرا کے تھے،اور ہارے ہاتھ شہد ڈو بے ہوئے نظر آئے تھے،اس مرید نے کہا حضرت! آپ کی تعبیر تو سیجے ہے گراہمی خواب یورانہیں ہوا، یوراخواب من کیجئے ، کہ میں نے آ گےخواب میں یہ تھی دیکھا کہ آپ کی شہد میں ڈونی ہوئی اُنگلیاں میں جا ٹ رہا ہوں اور میری نجاست میں ڈوبی ہوئی انگلیاں آپ جا ٹ رہے ہیں ، یہن کروہ شنخ غصہ میں آ گیا اور اُس کو ہمگا دیا۔حضرت تھا نویؒ کہتے ہیں : خواب کے اس آخری حصہ کی تعبیر ہیں دیتا ہوں ، وہ بیر کہ اُس مرید کے ہاتھ واقعی دنیا میں ڈو بے تھے ،مگروہ دین لینے کیلئے تُنْخ کے یاس آیا تھا،اس لئے تُنْخ کے ہاتھ سے شہد جاٹ رہا تھا مگروہ چیرمر بد کودین

یہو نچانے کے بجائے ،اُس سے دنیا حاصل کرتا تھا ،اس لئے وہ اس مرید کی نجاست سے آلودہ اُنگلیاں جائٹ رہا تھا۔

افسوس کہ بیرحال ہے آج مقتداؤں کا ،اس لئے دنیا داروں سے بچنا جا ہے ، اس لئے کہ دنیادار کی اتباع ہے دنیاملتی ہے ، دیندار کی اتباع سے اللہ مکتا ہے۔

## ا تباع سنت وشريعت- ابل الله كي بهجيان

ایک ہزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر میں ایک ہزرگ کے آنے کی خبر پھیلی ، لوگ ان سے سلنے جارہے تھے تو وہ ہزرگ بھی اپنے شاگر دول کے ساتھ ان سے سلنے جارہے تھے تو وہ صاحب وضو کر دہے تھے ، ماتھ ان سے سلنے کے لئے نگلے ، جب وہ ان پہنچے تو وہ صاحب وضو کر دہے تھے ، جانے والے ہزرگ دور ہی سے کھڑ ہے ہو کر ان کو و کھ دہے تھے ، جب وہ وضو سے فارغ ہو گئے تو یہ بغیر ملاقات ہی واپس جانے گئے ، ملاقات نہیں کی ، شاگر دول نے فارغ ہو گئے اور بغیر ملاقات کے جارہے ہیں ، کیا ہو چھا حضرت! آپ ملاقات کر نے آئے تھے اور بغیر ملاقات کے جارہے ہیں ، کیا ہو تھا جو خلاف ہو تھا، جسے وضو کی شربی معلوم نہ ہوں وہ انڈ کا ولی کسے ہو سکتا ہے؟

و کیھیےصرف خلاف سنت وضو کرنے کی وجہ سے اللہ والا ماننے تیارٹہیں ،اور ہم ہیں کہ گنا ہگاروں کوبھی پیر سجھتے ہیں۔

#### سنت پراستقامت *سب سے بردی کرا*مت

بزرگوں نے فرمایا کرسب سے بڑی کرامت بیہ کیا حکام خداد ندی اورسنت نبوی کا اہتمام کیا جائے ،اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں نے مرشدی حضرت اقدس شاہ مسے اللہ خان صاحب ؓ سے بار ہاسنا ہے کہ ایک شخص نے حضرت جنید بغدادیؒ کی شہرت نی تو ان کی خدمت میں پہنچا اور ان کی خانقاہ میں دس سال رہا،
ایک دن آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت میں واپس جانا چا ہتا ہوں، حضرت نے فرمایا
کہتم دس سال تک جو یہاں رہے، اس کا کیا مقصدتھا اور کیا وہ مقصدتم کو حاصل
ہوگیا؟ اس نے کہا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ میں نے لوگوں سے آپ کا ذکر سناتھا کہ
آپ ولی اللہ ہیں، تو میں نے بیسوچا کہ آپ سے ہڑی بڑی کر استیں ہوتی ہوں گی،
لہذا آپ کی خدمت میں رہنے آیا تا کہ آپ کی کرامت و کیھوں، مگر اب اس لئے
جار ہاہوں کہ میں نے آپ سے اس عرصہ میں ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔

یہ من کر حضرت جنید بغدادی کو جوش آگیا اور فرمایا کدا چھا بتاؤ ،تم نے دس سال کے عرصہ بیں مجھے بھی خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ اس نے ابغور کیا اور کچھ دریے بعد کہا کہ نہیں ،آپ ہے بھی خلاف سنت کوئی کام بوتے نہیں دیکھ دریے بعد کہا کہ نہیں ،آپ ہے بھی خلاف سنت کوئی کام بوتے نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جنید کی اس سے بڑی کرامت کیاد بھنا جا ہے بوکداس نے دس سال میں ایک لوے کے لئے بھی اپنے خدا کو ناراض نہیں کیا ، کیوں کہ کوئی کام خلاف سنت نہیں کیا ، کیوں کہ کوئی کام خلاف سنت نہیں کیا ۔

اللہ اکبر! ویکھئےاللہ والے ایسے ہوتے ہیں ،جن سے گنا ہ تو در کنارسنت بھی بھی ترک نہیں ہوتی ،اور یہی اصل کرا مت ہے۔

## فضول گفتگو ہے بیخے کی مذبیر

ایک بزرگ تھے دیو بند میں جن کانام ہے حضرت مولانا میاں صاحب دارالعلوم دیو بند کے محدث تھے ،حضرت مولانامفتی محدشفیع صاحب کے بھی اساتذہ میں سے میں ،حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب نے ان کاوافعہ ذکر کیا ہے کہ ان کی مجلس ہوتی تھی اوراس میں علماء ،صلحاء اور طلباء سب جمع ہوتے تھے اور کوئی مسکلہ پو چھتا ،کوئی مشور ہ لیتا ،حضرت بھی سیچھ بیان فر ماتے اور بھی مسائل کی شختیق ہوتی ، مختلف شم کی باتیں ہوتی رہتیں ۔

حضرت مفتی محرشفتی میں گفتگوس فرماتے ہیں کدائیک دن حضرت نے فرمایا کہ بھائی
کل ہے ہماری مجلس میں گفتگوس فی گئے، دوسراون ہوا تو لوگ آئے، آنے کے بعد
بعد مجلس بر فاست ہوگئی اورلوگ چلے گئے، دوسراون ہوا تو لوگ آئے، آنے کے بعد
سب فاموش بیٹے ہوئے ہیں، کوئی بوتا نہیں، کوئی کچھ پوچھتا ہی نہیں، اگر چہ وہ علماء
سے، طلباء سے، لیکن عام طور پرعر بی زبان میں گفتگو کی مشق چونکہ نہیں ہوتی ہو تو وہ
جیسے اردوس سر بول لیتے ہیں، اس طرح نہیں بول پاتے، اورسب کے سب فاموش
ہوئے ہیں، بہت دیر کے بعد کس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے، عربی میں
اس نے ایک جملہ بہت ہی جی تلا استعال کیا، اب حضرت ایک مسئلہ ہے، عربی میں
میں جواب دیا، پھر مجلس پر فاموثی طاری ہوگئی، پھر پچھ دیر کے بعد کسی نے سوال
کیا، پھرای طرح جواب ہوگیا پھر فاموثی طاری ہوگئی، دوجیارہی با تیں ہوئی

دوسرا دن ہواوہ کیفیت ، تیسرادن ہواوہ کی کیفیت ، کوئی کھے بواتاہی نہیں ،
دوتین دن کے بعد کسی نے حضرت ہے سوال کیا کہ حضرت! آپ نے بیر بی والی قید لگا کرہم لوگوں کوہڑی مشکل میں ڈال ویا اور استفادہ کا دروازہ بند کردیا ، افادہ کا دروازہ بند کردیا ، افادہ کا دروازہ بند ہوگیا ہے ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں دکھے رہاتھا کہ لوگ ایک چھوٹی می بات ہوتی ہے ، لیکن اس چھوٹی می بات کے لیے بہت سے نضول الفاظ استعال کرتے ہیں ، یا پی لفظوں میں جو بات پوری ہو گئی ہے اس کے لیے دس لفظ استعال کرتے ہیں ، جو بات دس لفظوں میں بوری ہو گئی ہے اس کے لیے دس لفظ استعال کرتے ہیں ، جو بات دس لفظوں میں بوری ہو گئی ہے اس کے لیے دس لفظ استعال کرتے ہیں ، جو بات دس لفظوں میں بوری ہو گئی ہے اس کے لیے دس لفظ استعال کرتے ہیں ، جو بات دس لفظوں میں بوری ہو گئی ہے

اس کے لیے چالیس پیاس لفظ استعال کرتے ہیں، وہ سب فضول ہوتے ہیں، اس لئے میں نے سوچا کہ ہماری اتن عمریں ہو چک ہیں، میری عمر پیاس برس کی ہوگئ ہے،

می کی عمر چالیس برس ہوگئ، کسی کی عمر پینتالیس برس ہوگئ، کسی کی عمر ہیں برس ہوگئ ہی ہی عمر ہیں برس ہوگئ ہی ہی اورلوگ لمبی لمی گفتگو کر کے ابناوقت برباد کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ یہ فضول گوئی میں جو دفت گزر رہا ہے، اس سے ان لوگوں کو بچاؤں، اس لیے میں نے بیقد لگادی کہ عمر بی بولو، اب عربی میں بولے گا تو جے تلے الفاظ میں بولے گا، یہ جی اردو میں آدمی بکواس کر لیتا ہے، اس لیے وہاں بڑا سوچ سمجھ کر بولے گا، جیسے اردو میں آدمی بکواس کر لیتا ہے، اس لیے وہاں بڑا سوچ سمجھ کر بولے گا، خرورت بی کالفظ بولے گا، بلکہ جتنا ضروری ہو وہاں بڑا سوچ سمجھ کر بولے گا، اس میں بھی پچھ گھٹ بی جائے گا۔ اس لئے میں نے یہ قید کھی پور آئیس بول سکے گا، اس میں بھی پچھ گھٹ بی جائے گا۔ اس لئے میں نے یہ قید لگائی ہے۔

ہما ئو! یقی ہمارے ہزرگوں کی نظر کہ ہمارا وقت خراب نہ ہوا وراس وقت کو بچا بچا کرر کھے،اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سامان تیار کیا جائے ،اللہ تعالیٰ کے عشق کوول میں بسانے کے لیے تدبیریں کی جا کیں ،اوروہ ساراوقت اس کے لیے صرف ہوجائے۔اللہ والے مختلف طریقوں سے اصلاح کرتے ہیں۔

### تا جربھی ولی بن سکتا ہے

حضرت امام غزاتی نے احیاءالعلوم میں ایک قصد لکھا ہے کہ بغداد کے علاقہ میں ایک قصد لکھا ہے کہ بغداد کے علاقہ میں ایک شخص رہتے تھے، جن کا نام تھا شیخ منکدر، اور ان کی ایک دکان تھی ، تجارت پیشہ آ دمی تھے، انہوں نے اپنے خادموں سے ایک دفعہ کہدد یا کہ بھائی دیکھو! یہ کپڑااتنے کا ہے، اور وہ کپڑاا تنے کا ہے، یہ لبادہ استے کا ہے، اس سے

زیادہ قیمت میں فروخت نہ کرنا۔ اور ایک کپڑے کے بارے میں بتایا کہ بیدوددیارکا ہے، اور ایک کے بارے میں بتایا کہ بیدتین دینارکا ہے، اس طرح تا کیدکردی۔
ایک مرتبہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے ، راستہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جواعر ابی ودیباتی تھا، دیکھا تواس کے پاس ایک لبادہ ہے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی! بیدلبادہ کہاں سے خریدا؟ تواس نے کہا کہ ادھرایک دکان ہے وہاں سے خریدا؟ تواس نے کہا کہ ادھرایک دکان ہے وہاں سے خریدا؟ تواس نے کہا کہ ادھرایک دکان ہے دہاں میں خریدا ہیں نے کہا کہ میں نے تمن دینار میں میں ایک میں نے تمن دینار میں ایک مین دینار میں ایک میں نے تمن دینار میں ایک مین دینار میں دینار میں نے تمن دینار میں نے تینار میں نے تمن دینار میں نے تمن نے تمن دینار میں نے تمن دینار میں نے تمن دینار میں نے تمن دینار میں نے تمن نے تمن نے تمن نے تمن نے تمن نے تمن دینار میں نے تمن ن

خريدا ہے۔

تو اب اس ویباتی نے کہا کہ اچھا یہ ہیں شخ منکدر، ہم لوگ اپنے علاقہ میں جب بھی ہارش بند ہوجاتی ہے تو شخ منکدر کا واسطہ دے کر دعا کیں ما نگا کرتے ہیں،

اور اس کی دجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کوہارش وے ویتا ہے، اس نے کہا یہ تو وہ آدمی ہیں، مجھے پہتہ نہیں تھا اور کہنے لگا کہ ہیں تو مجھ رہاتھا کہ شخ منکدر کوئی صاحب جبہ ودستار شخصیت ہوگی، جو کسی خانقاہ ہیں ہیٹھ کرتیج گھماتے ہوں گے، کیکن یہاں آکر پہتہ چلا کہ یہ تو تا جرآ دمی جیں، تجارت کررہے جیں، کیکن مقام ایسا ہے اللہ کے نزد یک کہ اللہ ان کے نام کی ہدولت، ان کے واسطے کی وجہ سے ہارشیں نازل کررہا ہے۔

#### اس معلوم ہوتا ہے کہ ہررائے سے خداکو پایا جاسکتا ہے۔ باوشاہ بھی ولی اللہ ہوسکتا ہے

حضرت شجاع کرمان کے بادشاہ تھے، یہ کرمان ایک بہتی ہے، حضرت شجاع اللہ بہتی ہے، حضرت شجاع اللہ بہتی کے بادشاہ تھے، اور ساتھ بی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا ایک قصہ مشہورہ کہ ایک و فعہ وہ مسجد تشریف لائے ، تماز پڑھنے کے بعد ویکھا کہ ایک طالب علم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خشوع کے ساتھ ، بڑے اطمینان کے ساتھ ، اور ایسی الجھی نماز کہ انہوں نے قال فال بی کسی کوابیا نماز پڑھتے ویکھا تھا۔

توان کا ول اندر سے کہنے لگا کہ یہ طالب علم جونماز پڑھ رہا ہے ، اتن شاندار نماز ، یہاں قابل ہے کہ بیں اس کو ابناداما و بنالوں ، انہوں نے مال نہیں دیکھا ، انہوں اس کی د نیوی حیثیت نہیں دیکھی ، اس کا حسب ونسب نہیں دیکھا ، اس لیے کہ ان چیز ول سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے ، توشیخ کرمانی کے دل بیں آیا کہ کیوں نہ میں اسکو اپنا داما و بنالوں ، وہ طالب علم نماز سے فارغ ہوا ، توانہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس طالب علم کو بلا کر لاؤ ، وزیر نے جاکراس کو بلایا ، وزیر کے بلانے پر دہ بیچارہ کا نپ اس طالب علم کو بلا کر لاؤ ، وزیر نے جاکراس کو بلایا ، وزیر کے بلانے پر دہ بیچارہ کا نپ گیا کہ یا دشاہ بلار ہے ہیں ، پہنے نہیں کیا بات ہے؟ اب دہ آیا ڈرتے ہوئے ، کا پہنے

ہوئے کہ معلوم نہیں میرے سے کیا خطاہ وگئی، لغرش ہوگئی ہوگی ہا معلوم نہیں کہ کیا سوال کرلیا جائے اور میں جواب دے سکول کہ نددے سکول؟ جب وہ حاضر ہوا تو ہاوشاہ نے اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چا ہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے ول میں یہ خواہش گزری کہ میں تم کواپنا داماد بنالوں بتمہاری اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو تم اگر شادی کرنا چا ہوتو میری لڑکی سے شادی کرلو، بس جناب یہ سننا تھا کہ ان کاد ماغ چکرانے لگا، اس لیے کہ باشادہ کی بٹی کو یہ فقیرشادی کرائے کیا کرے کیا کرے گا؟ کہاں رکھے گا؟ کیا کھلائے گا؟ کیسے اس کی خواہشات پوری کرے گیا کرے گا؟ اس ہوڑوں کی ضرورت ہو، اب بے چارہ کرے گیا ؟ اس ہوڑوں کی ضرورت ہو، اب بے چارہ کرے گا؟ اسے ہوسکتا ہے کہ دن میں پیچاس جوڑوں کی ضرورت ہو، اب بے چارہ چکر میں آگیا، ہاں کہنے میں یہ مصیبت ، نہ چکر میں آگیا، ہاں کہنے میں یہ مصیبت ، نہ کہوں تو بھی مشکل ، ہاں کہنے میں یہ مصیبت ، نہ کہنے میں یہ کہ یا دشاہ کہیں نا راض ہوجائے کہ میری طرف سے یہ پیغام دیا جارہا ہے اور تو ٹھکرار ہا ہے۔

بالآخراس نے قبول کر لیا ،اس کے بعد شادی کا وقت آیا ، شادی ہوگئی ، شادی ہوئی ، شادی ہوئے ، شادی ہوئے ۔ بعد رفعتی ہوئی ، بیا ہے جھو نپڑے میں لے گیا شغرادی کو ،اور کھانے پینے کا مختصر انظام ایک دو وقت کے لیے اس نے بنار کھا تھا، جب کھانے کا وقت آیا تو میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے ، شر ماشری میں پھے زیادہ شہیں کھایا گیا ،اور پھے کھانے گیا ،اس طالب علم نے اپنی بیوی سے جو کہ شغرادی تھی کہا کہ اس نیچ ہوئے کھانے کو کو اُٹھا کرر کھ وینا ،شیح ہمیں ناشے میں کام آئے گا ،اس نے اٹھا کرایک طرف رکھ دیا اور رونے بیٹے گئی ،اب رور ،بی ہے ،رور بی ہے ،طالب علم بہت پریشان طرف رکھ دیا اور رونے بیٹے گئی ،اب رور بی ہے ،رور بی ہے ،طالب علم بہت پریشان کر آخر کیا ما جراہے ؟ کیوں روتی ہوگر اس نے اس سے بار بار بوچھا کہ کیا بات ہے ؟ کیوں روتی ہوگر اس نے کوئی جو اب بی نہیں دیا ، بیہ کہنے لگا کہ میں نے تہارے والدسے پہلے ہی کہا تھا اس نے کوئی جواب بی نہیں دیا ، بیہ کہنے لگا کہ میں نے تہارے والدسے پہلے ہی کہا تھا

کہ میں آپ کی بیٹی کو کیے سنجالوں گا، میری جھونپرٹی اسے کیے پہندآئے گی ،میری رہائش کا اندازائے کیے پہندآئے گا، میرا سوکھا موکھا کھانا اسے کیے پہندآئے گا، میرا سوکھا موکھا کھانا اسے کیے پہندآئے گا، میرا سوکھا موکھا کھانا اسے کیے والد کے بڑی خلطی کی کہ میرے ہے آپ کی شادی کردی اورآپ کے والد کے تمام جذبات اور تمام خواہشات کو انہوں نے بالکل چیں کرد کھ دیا، یہ آپ کے والد کی خلطی ہے، میری خلطی نہیں ہے، شایرتم کو میرار چھونپرٹا اور یہ وکھا کھانا پہند نہیں آیا، اس لئے رور ہی ہو؟

شنرادی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رورہی ہوں کہ جھے جھونپڑے میں رکھا گیا یا سوکھا کھانا کھلا یا گیا ، بلکہ اس لیے رورہی ہوں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہاتھا کہ میں ایک منتی پر ہیز گاراوراللہ والے سے تیرارشنہ کررہا ہوں ، جوتو کل علی اللہ کی دولت سے مالا مال ہے ہیکن میں نے یہاں پر آکر آپ میں تو کل نہیں و کی نہیں و کی نہیں کہ کھانا اٹھا کرکل ہے لیے رکھو،جس خدانے آج آپ کودیادہ کیاکل نہیں دے سکتا ؟اس لیے مجھے رونا آرہا ہے۔

الله اکبر! آپ سوچنے کہ وہ بادشاہ کیسا ہوگا اور بادشاہ کی بیٹی براس کی تربیت
کیسی ہوگی، اس کا اندازہ کچھ در کے لیے آپ کوکرنا چاہیں، ہیں ہجھتا ہوں کہ تھجے
طور پرنہیں کر پائیس گے، بادشاہ کا جوانداز ہوتا ہے، اس کے پاس جوطاقتیں ہوتی
ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندرد بنی غیرت ایسی، توکل ایسا، اللہ سے تعلق ایسا
ہیدا کرنے کی اس نے اگر کوشش کی ہے تو کیا کیانہ کیا ہوگا؟

معلوم ہوا کہ ایک آ دمی بادشاہ ہوتے ہوئے ضدا کا دلی ہوسکتا ہے بشنرادی خدا کی ولی ہوسکتی ہے ہشنرادہ خدا کا ولی ہوسکتا ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بزاروں راستے ہیں،کردڑوں ہیں، جس راستے سے جاہے آ دمی پہنچ سکتا ہے،کوئی چیزاے اللہ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ،جیسا کہ آپ کو پیمثالیں بتار ہی ہیں۔

#### ایک در بان کامقام ولایت

ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدی جنگل سے گزر کر شہر کی طرف آر ہاتھا تو ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی ہتو ان بوڑھے ساحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ تو کہا کہ ہیں شہر کی طرف جارہا ہوں ہتو کہا کہ اچھاد کچھوا گرفلاں محلّہ میں آپ کا جانا ہوتو عبداللہ نام کے ایک صاحب فلاں جگہ پر رہے ہیں، وہ ایک رئیس کے دربان ہیں، ان سے میراسلام سنادینا۔

جب بیصاحب اس محلّہ میں آئے تو ان کو یاد آیا تو انہوں نے تلاش کیا کہ یہاں عبداللہ حاجب کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ہے ہیں،اورایک امیر کے دربان ہیں، دربان کیا؟ گیٹ کیپر،کوئی بڑاعبدہ تہیں ہے۔

اب وہاں پہنچ اوران کو جا کر کہا کہ بیں فلاں جگہ سے فلاں دن آرہا تھا، راستہ بیں ایک بزرگ شخصیت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کوسلام بھیجا ہے، عبداللہ عاجب نے دعلیک وعلیہ السلام کہا۔ اس کے بعداس آدمی نے پوچھا کہ وہ بزرگ کون شخے جو آپ کوسلام سنار ہے شخے، تو عبداللہ حاجب نے کہا کہ آپ کواس سے کون شخے جو آپ کوسلام سنار ہے شخے، تو عبداللہ حاجب نے کہا کہ آپ کواس سے کیاغرض ہے؟ ، مگر وہ آدمی اصرار کرتارہا کہ بتاد ہے ! کیونکہ ان کا چہرہ بہت نورانی قا، جھے ایسامسوں ہوتا ہے کہ کوئی بہت بردی شخصیت ہے۔

تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں حضرت خضرعلیہ السلام ہے۔اس آ دی کے دل میں آیا کہ حضرت خضرعلیہ السلام خصوصیت کے ساتھ اس آ دمی کوسلام کیوں بھیج رہے ہیں ، جب کہ اس شہر میں استے لوگ ہیں ، مبجدوں کے امام بھی ہوں سگے، اور مدارس کے معلمین و مدرسین بھی ہوں گے ، ہڑی ہڑی خانقا ہوں کے شیوخ بھی ہوں گے ، علاء دمفتیان بھی ہو گئے ؛ لیکن ان سب کوچھوڑ کر حفرت خفر علیہ السلام اس کو کیوں سلام پہنچار ہے ہیں ، وہ بھی ایک در بان کو ، کیابات ہے؟ تواس نے بوچھا کہ میں سہ دریافت کرنا چا ہتا ہوں کہ آخر حفرت خضر علیہ السلام آپ کو خصوصیت کے ساتھ سلام کیوں سنائے ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے گئے کہ بس ہمار الوران کا ایک تعلق ہے ، سلام کیوں سنائے ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے گئے کہ بس ہمار الوران کا ایک تعلق ہے ، اس لئے انہوں نے سلام کہا ہے۔

اس آ دمی نے کہا کہ کیا آپ کوئی مخصوص عمل کرتے ہیں؟ تو عبداللہ حاجب نے کہا کہ کسی بھی کام میں لگتا ہوں تو میرادل خدا سے غافل نہیں ہوتا، پھرانہوں نے اپنی تفصیل سنائی کے مجمع اٹھتا ہوں ، اس کے بعدیہ کرتا ہوں ، اس کے بعدامیر کے پاس جاتا ہوں ، اس کی بیضد مت کرتا ہوں ، اور بوں رہتا ہوں ، کین جو پھی کرتا ہوں ، کیکن خدا ہے کھی دل غافل نہیں ہوتا ہے۔

### الله والے کہاں ملیں گے

بہت سے اللہ والے ہمار نے بغل میں ہی رہتے ہیں، گرہم اُ کونہیں
پہچانے ، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ، ہم نہیں جانے ، آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ جہاں کا
جب آخری وقت آیا تو اُن کی اولا دہیں ایک دارہ شکوہ ، دوسرے اور مگ زیب تھے،
دونوں حکومت جا ہتے تھے ، اور مگ زیب نیک انسان تھے، وہ حکومت سے دین کو
تقویت دینا جا ہتے تھے۔

ایک مرتبرد الی میں ایک بزگ آئے ، جب معلوم ہوا تو دعا ء کروانے پہلے دارہ

شکوہ گئے، بزرگ صاحب سے ملا قات کی ، اُنہوں نے کہا: میری گذی پر بیٹے جاؤ ، گردارہ شکوہ نے انکارکر دیا ، پھر جاتے وقت دار ہشکوہ نے کہا: حضرت دعا ء سیجئے کہ حکومت مل جائے ، ہز رگ کہنے لگے ،ہم نے توانی گذی دیتی جا ہی ،آپ نے اٹکار کر دیا ،اب حکومت نہیں ملے گی ، وہ افسوس کرتے ہوئے جلے گئے ، پچھ دم یعداور نگ زیب آئے، ہز رگ صاحب نے اُن کوبھی گدی پر بیٹھنے کا حکم فر مایا پہلے تو انکار کیا، پھرخکم ہوا تو بیٹھ گئے ، پھراورنگ زیب نے بھی کہا: دعاء کیجئے کہ تخت وتاج مل جائے ،انہوں نے کہا:تخت پرتو ہم نے اللہ سے حکم سے بٹھادیا ،گرناج بین ہیں دے سكيًّا، بلكه تاج آپ كاغلام جوآپ كوروزانه دضوكرا تا ہے، وواگرآپ كے سرير تمامه ر کھ دے، تو تا ج بھی ل جائے گا ، اور نگ زیب نے تعجب سے کہا: میراغلام جومیری جو تیاں سیدھی کرتا ہے، کیا وہ اتنابڑ اللہ والا ہے، گھر گئے اور وضو کے بعد غلام کو تھم دیا کہ عمامہ پہنا دو،غلام نے کہا:حضور میں آپ کےسریر کیسے رکھسکتا ہوں، گنتا خی ہوگی ،اورنگ زیب نے کہا: میرانکم ہےرکھ دو ، أس نے رکھ تو دیا مگر سمجھ گیا كہ ميرا راز فاش ہوگیا ہے، اُس کے بعدوہ دماں سے عائب ہوگیا۔

دیکھئے! جسے غلام اور نو کر سمجھا جا تار ہا، اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کا کتنا بڑا مقام تھا،لہذا آج بھی اللہ والے موجود جیں ،گریجیا ننے والی آئکھ جیا ہے۔

#### جذبه شكر بيدا كرنے كاطريقه

ایک مرتبہ شخ سعدی گھرسے نکلے تو پیر میں پہننے کے لئے جو تے نہیں سے دل بی ول میں کہنے گئے کہ اللہ نے مجھے جوتے بھی نہیں دیئے ہیں، پھر پیدل تھوڑی دور گئے ، تو و یکھا کرایک فقیر بھیک ما مگ رہا ہے ، جس کے دونوں پیردانوں تک کئے ہوئے ہیں ، یہ منظر دیکھ کرشنے سعدی نادم ہوئے ، اور اللہ سے کہنے لگے کہ

اے اللہ! تیراشکر ہے کہ مجھے صرف جوتے نہیں دیئے ، اس بیچارہ کوتو ہیر ہی نہیں دیئے ہیں ،اگرتو مجھے بھی اس جیسا بنا تا تو میں کیا کرسکتا تھا؟

آ دمی ہمیشہ ہرونیوی چیز ہیں اپنے سے بینچ کے طبقہ والوں کو دیکھے تو شکر کرے گا، اگر اپنے سے او نچے طبقہ والوں کی طرف نظر کرے گا تو ناشکری ہیں بہتلاء ہوگا، یعنی اگر کوئی متوسط درجہ کا مالدار ہے تو وہ غریبوں کو دیکھے، اورشکرا داکرے کہ اللہ نے بچھے اس سے اچھار کھا ہے، ای طرح کسی کو اللہ نے معمولی ساگھر دیا ہے، تو وہ جھونیزی میں رہنے والے کی طرف نظر کرے شکر اداکرے کہ اللہ نے بچھے مکان تو وہ جھونیزی میں رہنے والے کی طرف نظر کرے شکر اداکرے کہ اللہ نے بچھے مکان تو دیا ہے، اس کے برخلاف اگر متوسط درجہ کا مالدارا پنے سے بڑے مالدار کی طرف نظر کرے شکر اور ناشکری کریگا کہ اللہ نے اسکوا تنا مال کرے وہا ہوگا، اور ناشکری کریگا کہ اللہ نے اسکوا تنا مال دیا ہے اور بے سے اور بچھے نہیں دیا۔

#### نیکیوں کی توفیق سب سے بروی نعمت ہے

ایک بزگ ایک بستی سے دوسری بستی کوجار ہے تھے، جب دوسرے شہر کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ شہر پناہ کے در داز سے بند ہیں ،اور دن کا دفت ہے ،ان کو بڑا تعجب ہوا کہ دن ہیں شہر کا در دازہ کیوں بند ہے؟ وریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس شہر کے بادشاہ کا ایک پالتو برندہ باز اُڑ گیا ہے، جس کی تلاش جاری ہے ،اور در داز سے بنداس لئے ہیں ،تا کہ بازشہر کے اندر ہی رہے ،اور در دازہ سے کہیں باہر نہ چا جائے ۔ان بزرگ نے سوچا کہ کتا بڑا اب وقو ف بادشاہ ہے کہ باز تو اُد پر جو کھلی فضاء ہے ، وہاں سے بھی جا سکتا ہے ،اسے اتنی بھی عقل نہیں اور اس نے شہر پناہ کا در دازہ بند کر داد یا ہے۔

بھروہ بزرگ اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ! تو نے حکومت

وسلطنت اور مال ودولت اس بے وقوف بادشاہ کود ہے ، جوعقل سے بالکل عاری ہے ، اور مجھ جیسے عاقل کو پچھ نیس دیا، تو اللّٰہ کی طرف سے البہام ہوا کہ کیا آپ اس پرراضی جیں کہ اس کی بے وقو فی وحمافت کے ساتھ آپ کو یہ دولت وحشمت اور حکومت وسلطنت اور جاہ وجلال سب پچھاس باوشاہ سے چھین کر آپ کو دے وی جائے اور آپ کی عقل مندی اور تقوی شعاری ، نیکیاں اور طاعتیں سب آس کود ہو دی جا کی اور آپ کی عقل مندی اور تقوی شعاری ، نیکیاں اور طاعتیں سب آس کود یو الله الله الله کی اور کہنے گئے کہ یا الله الله بھے تقوی والی دولت زیاوہ پہند ہے ، اگر چہ غربی کے ساتھ جی کیوں نہ ہو، اور یہ حکومت وسلطنت اسکی بے قونی و بے ایمانی سمیت لینے سے تو ایمان و مل کے ساتھ فی بہتر ہے۔ اس تھ فقر وفاقہ بی بہتر ہے۔

لوگ عمو مأنعمت ،صرف مال ودولت كوسجه عين ، حالانكه الله تعالى كى طرف سے كسمى كوطاعت وعبادت كى تونى اسے بڑى كوطاعت وعبادت كى تونى اسے بڑى نومية بى نہيں ۔ تعمت اور كيا ہوسكتی ہے؟ مگرلوگ اسكونعت سبجھتے ہى نہيں ۔

# لقمان حكيم كاشكر

لقمان تحيم كسى كے قلام تھے، ايك مرتبہ باغ ميں ان كا آقا آيا، اورا يك پيل كاٹ كر حضرت لقمان كو ديا، تو وہ مزه كيكر كھانے گئے، جب ايك تكڑا وہ خود كھايا، تو معلوم ہواكہ بڑا كڑوا پيل ہے، اس نے تھوك ديا اور كہنے لگا كہ لقمان! تم كويہ پيل كڑوانہيں لگ رہا ہے؟ تو حضرت لقمان نے جواب ديا كہ آپ كے ہاتھ سے بيں نے كتنى بيٹھى جيزيں كھائى ہيں، آج ايك مرتبہ آپ كڑوا پيل كھلا ديں، تو كيا بيں شكوہ كرول؟ الله اکبرا کیسا عجیب جواب ویا ، اگر ہم بھی الله کے بارے میں ایسا ہی خیال کریں ، تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ الله کوناشکری بیندنہیں ، اگرشکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا ، اگر الله مال دیدے تو بھی خوش رہو ، اور نددے تو بھی خوش رہوا ورصحت دے تو بھی خوش رہو۔ و ہے تو بھی خوش رہو۔

مگرآج لوگ اللہ کی ہزاروں نعمتوں کوتو بھول جاتے ہیں ،اور بھی کوئی مصیبت آتی ہے توشکوہ شروع کردیتے ہیں۔

# ا يك گلاس يانى الله كى كتنى بروى نعمت؟

خلیفہ منصور نے حضرت سفیان توری سے نصیحت کرنے کی درخواست کی ہتو انہوں نے پوچھا کہ اگر تہمیں سخت بیاس گے اور پانی میسر ندآ ہے ، جان جانے کا انہوں نے پوچھا کہ اگر تہمیں سخت بیاس گے اور پانی میسر ندآ ہوں اور تمہاری اندیشہ ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی کہے کہ ایک گلاس پانی میں دیتا ہوں اور تمہاری آدھی سلطنت اسکے توش میں دینا پڑے گا ہتو تم کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت دے کرایک گلاس بانی لے لوں گا ہتا کہ جان سکے۔

سفیان توری نے پھر ہو چھا کہ اگر خدا نخواستہ اس پانی کے پینے کے بعد تمہارا بیشا ب بند ہو جائے ،اور اطباء کہیں کہ اس کا علاج ہوسکتا ہے، اگر آدگی سلطنت اس کے عوض ہیں ہمیں دید و گے، تو علاج کرکے پیشا ب جاری کریں گے، تم کیا کر د گے؟ بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا اور علاج کراؤں گا، تا کہ جان نچ جائے ، تو اب اُن ہزرگ صاحب نے مجیب بات فر مائی کہ اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری کل سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی اور ایک کور اپیشا ب کے ہوا کہ تمہاری کل سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی اور ایک کور اپیشا ب کے ہوا کہ ہمہیں روز اند بچاسوں گلاس پانی مفت پلا رہا ہے، اور غور کرواس کی قدرت پرجس سے کتنا پیشا ب بغیر کسی معاوضہ کے بہ آسانی نکل اور غور کرواس کی قدرت پرجس سے کتنا پیشا ب بغیر کسی معاوضہ کے بہ آسانی نکل

جاتا ہے،اگراللہ بھی اپنی تعتیں عوضا دینے گئے، تو انسان کا جینامشکل ہوجائے۔ ہر شخص روزانہ اللہ کی عطاء کر دہ نعتوں کو سوچا کرے،اوراس کاشکر بجالائے، اس سے ایک طرف اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور دوسری طرف نعتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

#### آئينه جيني شكست

حضرت شخ عبدالقادر جیلائی جو بڑے اولیاء اللہ میں سے جیں، ان کوکس نے چین کا بنا ہوا ایک آئینہ ویا، حضرت نے اس کولیکر کہا ' المحمد لللہ' ، پھرانہوں نے اپنے فادم کو دیا کہ اس کورکھو، جب ضرورت ہوگی لیکراس میں چیرہ دیکھوں گا، انفاق سے وہ ان کے خادم کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، ہو اس نے خدمت میں حاضر ہوکر ڈرتے ڈرتے کہا: '' از قضا آئینہ جینی شکست' (اللہ کی قضا و فیصلہ سے چین کا آئینہ ٹوٹ گیا اور اس کو یہ خیال تھا کہ اس پر جھے ڈانٹ پڑے گی کہ آم نے اس کو کیوں تو ڈا؟ گر حضرت نے اس کو کیوں تو ڈا؟ گر حضرت نے اس کے جواب فر مایا کہ '' المحمد للہ کہ آکہ خود بنی شکست (اللہ کاشکر ہے محضرت نے اس کے جواب فر مایا کہ '' المحمد للہ کہ آکہ خود بنی شکست (اللہ کاشکر ہے کہ فود بنی کا آئیڈوٹ گیا)۔ خادم نے کہا کہ حضرت! جب آئینہ آیا تھا تب بھی آپ نے المحمد للہ کہا، اور اس کے شکست (اللہ کاشکر ہے اور آگر وہ لے لئو بھی المحمد للہ کہا، اور اس کا شکر ہے اور آگر وہ لے لئو بھی المحمد للہ ۔ اس کے دور جی نظر اشیاء پر نہیں ہوتی بلکہ خالتی اشیاء پر نہوتی ہے، وہ ہروقت اس پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ اور پر نظر جمائے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس پر نظر جمائے ہوئے ہوئے ہیں۔

# ذوق عبادت ومجامره

سمبھی طاعتوں کا سرور ہے مبھی اعتراف قصور ہے ہے ملک کونہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے (احمرصاحب پرتاب گڈھی ترجز ٹی لائڈگ )

#### جان <u>سے</u>زیادہ نماز پیاری

الله ورسول کی محبت جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، ان کوئیکی وطاعت میں کیسالطف و کیف محسوس ہوتا ہے اور وہ اس سے کیسے سرشار ہوتے ہیں ،اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجئے کہ ایک دفعہ غز وہ ذات الرقاع میں رسول الله صافی لافلہ فلیکر کیسے کم اس واقعہ سے کیجئے کہ ایک دفعہ غز وہ ذات الرقاع میں رسول الله صافی لافلہ فلی رفتہ فلے ، داستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرات محابہ سے پوچھا کہ کون آ دمی ہمیں پہرہ و سے گا؟ اس کے جواب میں و وحضرات نے اپنا نام پیش کیا ،ایک انصاری صحابی تھے جن کا نام عباد بن بشرتھا اور ووسر سے مہا جرصحابی تھے جن کا نام عباد بن بشرتھا اور ووسر سے مہا جرصحابی تھے جن کا نام عباد بن بشرتھا اور ووسر سے مہا جرصحابی تھے جن کا نام عباد بن بشرتھا اور ووسر سے مہا جرصحابی تھے جن کا نام عباد بن برسانہ سے فرمایا کہ مہا جرصوبی کے دونوں وادی کے اور والے حصے ہر رہنا۔

چنا نچہ یہ دونوں صحابہ وہاں پہنچ ، پھر مہا بر صحابی تولیٹ گئے اور انصاری صحابی عباو نے اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز شروع کردیا اور نماز میں مشخول ہوگئے ، غالبًا ان حضرات نے یہ طے کرلیا ہوگا کہ آ دھی رات ایک شخص پہرہ دے اور پھر آ دھی رات وسرا پہرہ واری کرے۔ جب حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز میں اللہ تعنہ نماز میں اللہ عنہ نماز میں اللہ تعنہ نماز میں اللہ تعنہ نماز میں اللہ تعنہ نماز میں اللہ تعنہ نماز میں مشخول ہو گئے تو ایک مشرک آ دی آیا اور جھیپ کران پر تیر برسانے لگا ، یہ صحابی برابر نماز میں مشخول رہے ، اس مشرک نے تین تیران پر چلائے ، ان صحابی نے تیرتو نکال کر پھینک دیا ، گرنماز نہیں تو ڑی ، برابر نماز میں برچلائے ، ان صحابی کو بیدار کیا جو باز دلیئے ہوئے تو ان صحابی کو بیدار کیا جو باز دلیئے ہوئے تھے ، انہوں نے اٹھ کر دیکھاتو یہ بولیان ہیں ، عرض کیا کہ بحان اللہ ایک سورت بڑھ رہا تھا ، میں اللہ سورت بڑھ رہا تھا ، میں اللہ سورت بڑھ رہا تھا ، میں نے نہیں چاہا کہ اس کوادھورا چھوڑ دول۔

بعض روایت میں ہے کہ ان سحانی نے فرمایا کہ خدا کی فتم اگررسول اللہ صلی لافدہ کی بریس کم نے مجھے حفاظت ونگرانی کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تومیں قتل ہوجاتا ، مگراس سورت شریفہ کوادھورانہ چھوڑتا۔

(ابودادد:۱۹۸۱،مند احمد: ۱۳۷۳،۱۳۳۳ میچ این حبان:۱۳۷۵،۱۳۶۳ این خزیمه: ار ۲۳ ،مندرک:ار ۲۵۸)

الله اکبر! کیالذت ولطف تھاجوان سحانی کوتلاوت کلام الله اورنماز میں محسوس ہور ہاتھا جس کی بناپروہ اپنے آپ کوہلاک کر لینے پر بھی راضی ہیں، مگر تلاوت ونماز کو قطع کرنے پر راضی نہیں۔ پیھلاوت ایمانی ہے جواللہ ورسول کی محبت کا صلہ وثمرہ ہے۔

# امام اعظم ابوصنیفه رحمهٔ لاینهٔ کی عبادت

امام اعظم ابوصنیفہ دن جمر درس و تد رئیس ، مسائل کا استنباط اور انتخر اج ، قر آن بیں حدیث بیس غور وفکر ، تدبر وتفکر ، فقہ کی ترتیب وغیر ہیں مصروف رہنے اور جب شام ہوتی ، عشاء کا وقت ہوتا ، لوگ عشاء پڑھ کر چلے جاتے توامام اعظم ابوصنیفہ رحمة الله علیہ نماز کے لئے رکعت باندھ کر کھڑے ہوجاتے اور یہ رکعتوں کا سلسلہ چاتا رہتا تھا، یہاں تک کے فجر کا وقت ہوجا تا تھا۔

شروع شروع میں سور کعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ایک دن کہیں جارے تھے،
راستہ میں ایک شخص نے ایک اپنے ساتھی سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ کود کھا کرآ ہستہ
سے کہا کہ یہ جو ہزرگ جارہے ہیں ،یہ روزانہ پانچ سور کعت پڑھا کرتے ہیں۔ وہ تو
آہستہ سے کہہ رہاتھا لیکن امام صاحب کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ گئی۔امام
صاحب نے کہا کہ اللہ اکبرایہ میرے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میں پانچ سو
رکعت روزانہ پڑھتا ہوں جب کہ میں صرف سوہی رکعت پڑھتا ہوں، کہیں ایسانہ ہو

كه من قرآن كى اس آيت كامصداق بن جاؤں: ﴿ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَمَّدُوا بِمَا لَهُ يَفْعَلُوا ﴾ (اور وہ لوگ بيرچاہتے ہيں كدان كى تعريف كى جائے الى بات پرجو انھوں نے نہيں كى)

اگریش اس کا مصداق بن جاؤں تو کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا ہوگی۔امام صاحب نے کہا کہ لوگ اگریہ بجھتے ہیں کہ میں پانچ سور کعت پڑھا کرتا ہوں تو میں آج ہے پانچ سور کعت پڑھا کروں گا۔اوراس کے بعد۔۔۔۔ آپ کا بہی معمول ہوگیا۔

پھراس کے بعد ایمائی واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ جارہے تھے تو کسی آوئی نے امام ابوصنیفہ کودکھا کر کہا کہ یہ بزرگ روزانہ ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت پانچ سور کعت پڑھتے ہے۔ امام صاحب نے اس کی یہ بات س کی ،اور کہا کہ اگرلوگ یہ بچھتے ہیں کہ میں بزار رکعات پڑھتا ہوں حالانکہ میں صرف پانچ سو پڑھتا ہوں تو الانکہ میں صرف پانچ سو پڑھتا ہوں تو بچھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا ، اس لیے میں آج سے ہزار رکعت نماز ہوں تو بچھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا ، اس لیے میں آج سے ہزار رکعت نماز پڑھوں گا۔اور زندگی بھر بھی معمول رہا ،کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ چالیس برس تک عشاء کے وضو سے فیمر کی نماز اداکی ،آب کی بوری بوری رات عباد ت کے اندر گرواتی تھی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمار ہے برزگوں کا عجیب حال تھا۔ دیکھئے کس طرح اللّہ کو مقصور بنا کرزندگی گذاری جاتی ہے ۔ لبذا پڑھو بکھو چھنیق کرو، مطالعہ کرو، اورلوگوں کے لیے نیک کام کرو، ہمدردی اور خمخواری کے کام بھی کرو، دعوت تربیغ نے کام بھی کرو، لوگوں کو تھیجت کرو، عبرت کی با تغیں بتاؤ ، اللّٰہ کی طرف ان کو متوجہ کرو، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ کھی اس کو نہ بھولو کہ میں پیدا ہی ہوا ہوں اسپنے رب کے لیے۔ وہی مقصود ہے، وہی مطلوب۔

## امام اوزاعی رحمہ کلینگ کے آنسوں

حضرت امام اوزاعی ترهم خلاین بہت بڑے عالم تھے ، مجتبد تھے اوران کا بھی مسلک بہت زمانے تک و نیامیں چلتار ہاتھا، جیسے امام ابوصنیفہ کا ، امام شافعی کا ، امام مسلک بہت زمانے تک و نیامیں چلتار ہاتھا، جیسے امام ابوصنیفہ کا ، امام احمد بن صنبل کا مسلک آج چل رہا ہے ۔ اسی طرح امام اوزاگی رحمۃ الله کا بھی مسلک چلتا تھا ، کیکن جب ائمہ اربعہ کا مسلک بہت آگے بڑھ گیا ، لوگوں کے اندراس کو مقبولیت ہوگئی تو پھر دوسرے ائمہ کے ماننے والے ختم ہو گئے ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بہت بڑے مجتبد وامام تھے۔

ان کے بارے پی اکھا ہے کہ ایک و فعہ فجر کے بعدان کے گھر پر پڑوی کی ایک عورت آئی، امام اوزاعی ترحم کی لاؤی گھر بیس موجود نہیں تھے، چھوٹا سا گھر تھا، ایک طرف مصلی بچھا ہوا تھا، ایک طرف معٹرت کی اہلیہ پیٹھی ہوئی تھیں ۔ بیٹورت آ کران کے بازو بیٹے گئی اور پچھ باتیں کرنے گئی ، اتنے میں اس کی نظر مصلی پر پڑی تووہ عورت معٹرت کی اہلیہ سے کہنے گئی: امال جان! بیدد کیھئے مصلی بھیگا ہوا ہے ، اس کے یکھے مصلی بھیگا ہوا ہے ، اس کے کہنے گئی: امال جان! بیدد کیھئے مصلی بھیگا ہوا ہے ، اس

حضرت کی اہلیہ نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی بچہ ہے ہیں ،ہم بوڑ ھابوڑھی دو
ہی آدمی یہاں رہتے ہیں ، ہمارے یہاں کوئی بچہ ہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ:
اگر بچہ ہیں ہے تو پھر پانی پڑ گیا ہوگا ،ید دیکھے مصلی بھیگا ہوا ہے ، تو حضرت کی اہلیہ
نے مصلی پر اپنا ہا تھ پھیرا تو اس کے او پر ٹی تھی ،ید دیکھ کر کہا کہ بینہ پیٹا ب کی ٹی ہے
نہ بی پانی کی ٹی ہے ، بات دراصل ہے ہے کہ ہمارے حضرت پوری رات اس مصلی پر
روتے رہے ہیں ، وہ تری ان کے آنہ کو وں کی وجہ سے ہوتم کونظر آرہی ہے۔

#### حضرت مرة بمداني رغمة الله كالعجيب بحبده

ای طرح حضرت مرہ بن شرحبیل ہمدانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تابعی ہیں، قرآن کی تفییر میں ان کا ذکر کشرت کے ساتھ آتا ہے، ان کی عباوت وریاضت کے بارے میں بہت ی مجیب با تیں منقول ہیں، حضرت حارث الغنوی کہتے ہیں کہ انھوں نے ایسا مجدہ کیا کہ زمین کی مٹی ان کی پیشانی کوکھا گئی۔

روزانہ چھسویاایک بڑاررکعات پڑھاکرتے تھے،حضرت علاء بنعبدانگریم کہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں آتے توان کے چبرے اور ہاتھ پیر پر تجدے کااثر نظر آتا ،وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ جیٹھتے پھر کھڑے ہوجاتے اور بس نماز پڑھتے رہتے۔

(سيراعلام المنبلاء: ١٨٥٥، صلية الادلياء: ١٨٥٨)

#### محمد بن كعب قرظى رحِمَهُ لايذُمُ كاخوف

ایک بزرگ محمہ بن کعب القرظی کا ذکر بھی سنتے چکئے ، وہ بھی بہت بڑے عالم سے ، تا بھی ہتھے ، بہت بڑے عالم عصاب کیا تھا ، بہت متّی واللہ والے ہتھے ، انگی عبادت و آ ہ و بکا کا حال بی تھا کہ رات بھر عبادت و ریاضت کے ساتھ روتے رہتے ہے ، بڑے بین ومضطرب نظر آتے ہے ، ان کی والدہ نے ایک باران سے کہا کہ بیٹا! اگر میں نے بچین مصطرب نظر آتے ہے ، ان کی والدہ نے ایک باران سے کہا کہ بیٹا! اگر میں نے بچین سے اب تک بچھے نیک و پر بیزگار نہ دیکھتی تو تیرا بیرونا کہ بیٹا! اگر میں نے بچین سے اب تک بھے نیک و پر بیزگار نہ دیکھتی تو تیرا بیرونا معنی ترکیم کی کہا گیا ہے ، اس لئے کہ تو ایساروتا ہے ۔ اس پر معنی حضرت محمد بن کعب نے کہا کہا ہے ماں! ہوسکتا ہے کہا تلا نے بھے اس وقت و کھے لیا ہو جبکہ میں میں مبتلا تھا اور وہ مجھے سے بول کہ سکتا ہے کہ جا میں تیری مغفرت ہو جبکہ میں گیا ہیں تیری مغفرت

نہیں کروں گا۔

(صفة الصفوة: ٢ ١٣٢/ ١٠٠١ ، مير اعلام النبلاء: ٥ (٢٥)

بھائیو! یہ بتھے ہمارے اسلاف، جوا کیک طرف علم کا بہاڑ وسمندر بتھے اور علم کی نشر واشاعت و دعوت و بلیخ ، درس و تذریس میں لگے ہوئے تنھے تو دوسری جانب ان کی را تیں ایسی ہوتی تھیں ،عبادت وریاضت کا بیرحال تھا۔ اس لئے امام شافعی کا قول کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں علماء کو تھیجت کرتا ہوں کہ دہ ایک وقت اپنا محض اللہ کے لیے خاص کر کے رکھیں ۔

# تهجد کی دورکعتیں ہی کام آئیں

آیک مرتبہ کسی بزرگ نے اپنے خواب میں حضرت جنید بغدادی کود یکھا اور انہوں نے ان ہے ہو چھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا؟ حضرت جنید بغدادی فرمایا کہ مجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور اللہ تعالے نے فرمایا کہ: جاؤہم نے تمہاری مغفرت کردی، پوچھنے والے نے دریافت کیا کہ آپ کہ بخشش کس بنیاد پر ہوئی ؟ جنید بغدادی نے فرمایا کہ: طاخت تبلک الْاستُورُ، وَ مَا بِحَثْثُ بَلُكَ الْمِبَارَاتُ، وَفَنِيتُ بِلَكَ الْعُلُومُ ، وَ فَفِدَتُ بِلُكَ الْرُسُومُ، وَ مَا فَفَدَ اللهُ الرُسُومُ، وَ مَا مَعْمَ بِو کُنُونِ مَنْ کُنُا نَرُ کُعُهَا بِالْاسْحَارِ ) کہ ساری کی ساری عبارتیں ختم ہو گئیں، دورموز و تکات ضائع ہو گئے، وہ علوم فنا کے گھاٹ اثر گئے ، بس ہمارے ق میں سود مند تابت ہو تی ہو گئے ، وہ علوم فنا کے گھاٹ اثر گئے ، بس ہمارے ق میں سود مند تابت ہو تی تو وہ الٹی پلٹی ، ٹیڑھی میڑھی ، غلط سلط ، دور کھیں تابت ہو یہ جو ہی میرسی میڑھی ، غلط سلط ، دور کھیں تابت ہو یہ جو ہی مراتوں میں آٹھکر پڑھے لیتے تھے۔

(صفوۃ الصفوۃ:۳۲۳۶۲) مطیۃ الاولیاء: ۱۰ الا ملیۃ الاولیاء: ۱۷۰۰) د کیھو! جنید بغدادی جنہوں نے احادیث کو سمجھا اور اس پڑھمل کیا، جنہوں نے قرآن وحدیث کو مجھااوراس پر عمل کیا، نکات کو واضح کیا، جوسیدالا ولیاء کالقب پانے والے بزرگ ہیں، جنہوں نے اللہ کی خاطر ساری دنیا ہے بغض وعداوت مول لی، جنہوں نے رسول اللہ طائی لیڈ جائی کی خاطر اپناسب پچھ قربان کر دیا، جنہوں نے اللہ کی مجت کی طلب میں رات دن عبادتوں پر عبادتیں کیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہ وہ فرائض و واجبات کام آئے، نہ وہ رموز واسرار کام آئے، نہ وہ تصوف وسلوک کے حقائق ومعارف کام آئے ، کام آئے ، کام آئے کام آئے ، کام آئے ، کام آئے کام آئے ، کام آئے ، کام آئے ، کام آئے ہوں ایکھ کریڑ ھے تھے وہ کام آئے ، اس سے تبجد کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

## نماز برائیوں سے کیسے روکتی ہے؟

میرے شخ وسر شد حضرت سے الاست رحمی الانگانے نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کی زیانے میں ایک چورتھا، وہ ایک بادشاہ کے کل میں چوری کرنے کے ارادے سے عمیا، رات کا وقت تھا اور کل کے ایک کرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آرہی تھی ، وہ کھڑ ہے ہوکر سننے لگا، اگر چہ ایساسنا تا جائز ہے، ترام ہے، چوری ہے، کین چورچوری بی کرنے آیا تھا توا سے سننے میں کیا چیز مانع ہوتی ؟ آخر کو وہ چورہی تو تھا۔ تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہ رہا ہے اور اس کی بیوی بال میں ہاں ملاری ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدی ہے کرونگا جو نہایت متق و پر ہیر گار ہو، جو بہت بڑ اللہ والا ہو، میں میری نیکی کی کسی اور سے شادی فیر ہیں کرونگا۔

جب چوریہ بات من رہاتھا کہ تواس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں ہی کھا ایسا بن کرد کھا دُل کہ میرے ہی ساتھ شاہرادی کی شادی بادشاہ کروے۔دل میں ایک حرص بیدا ہوگئی ،اب وہ چوری کو تو بھول گیا ،لیکن دھوکہ پر اثر آیا اورگھر میں جا کر ہمت دریتک سو پنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہوسکتا ہوں؟ تو ایک تدبیراس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے کل کے قریب ایک مسجد ہیں جا کر بزرگاندلباس بین کراور ان کی وضع قطع اختیار کرکے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہوکر بیٹے جاؤں ، تو شدہ شدہ با دشاہ تک بات پہو نچ گی کہ کوئی آ دی میبال ایسامتی پر جیز گارہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے ، تو ہوسکتا ہے کہ باوشاہ کی تگاوا انتخاب میر سے او پر بڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شا بڑا دی سے میری شادی ہوجائے۔

بھائیو! بیاس کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دینوی مقصد تھا، جس کے لئے اس نے بیداراوہ کیا، اور اس نے اپنے پروگرام کے مطابق ہزرگانہ لباس و پوشاک، وضع قطع اختیار کرکے اس مجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت ، مراقبہ سب شروع کرلیا ۔اب زمانہ چلتار ہا، لوگوں ہیں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی بہال آگئے ہیں، جودن رات عبادت کرتے ہیں۔اب اس کی وجہ سے لوگوں کی آمدورفت کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تک فہر بہوئی گئی کہ بیاں تک کہ بادشاہ تک فہر بہوئی گئی وجہ سے کہ یہاں کوئی اللہ والے آکر بیٹھے ہیں، ہیں توجوان لیکن زیدوعبادت میں لاجواب کہ یہاں کوئی اللہ والے آکر بیٹھے ہیں، ہیں توجوان لیکن زیدوعبادت میں لاجواب وتقوی و طہارت میں سے نظیر، جب بادشاہ کو بیہ بات معلوم ہوئی تو اپنے اراو بے کے مطابق غور وفکر شروع کردیا کہ شاہرادی کے متعلق جوسوچا تھا،اس کے لئے اس کا استخاب کرلیا جائے۔

بادشاہ نے اس سلسلہ میں گفتگو کے لئے اپنے وزیر کو بھیجا، وزیرای شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور اس نے باادب اس ہے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ جہاں پناہ کی طرف سے آیا ہوں ایک پیغام کیکر۔ اس نے کہا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کی سال پہلے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ اور کی کا نکاح ایک

ایسے شخص ہے کریں گے جو بڑاہی متقی ویر ہیز گار ہو،اللّٰہ والا ہو،اور وہ اس کی تلاش میں تھے ،اب جونظر گنی تو نظرانتخاب آب برآ کررک گنی ہے،لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ ہے گفتگو کروں ، اگرآ پ اس کے لئے تیار ہوں تو فر ماہیئے ،اگلی نشست کے اندر اس سلسلے کی کوئی کاروائی آ گے بڑھائی جائے گی ۔ بیخص جو دراصل ای تمنا د آرز و میں یہاں آ کر بیٹھا تھا ،وہ بہت دیرتک پیہ وزیر کی گفتگوسنتار ما،اس کے بعداس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے ،وزیر نے یو حیما کہ کیابات ہوگئی؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام کیکر آپ آئے ہیں، یہ پیغام مجھے منظورتبیں ہے۔وزیر نے کہا کہ کیوں منظورتبیں؟اس نے کہا کہ دیکھئے میں صاف صاف بات آپ کو بتا تا ہوں کہ میں اصل میں ایک چورتھا اور میں با دشاہ کے کل میں جوری کے اراد سے سے ایک مرتبہ گیا تھا، پھر جو پچھ بھی ہوااس کوسنایا اور اس کے بعد اس جور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضع قطع اسی حرص کی وجہ ہے اختیار کی تھی ہمیکن جب میں یہاں آ کر بیٹا تو خدانے مجھے اینا بنالیا، اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت مہیں ہے۔

الله اکبر! جب عبادت عبادت ہوجائے ،نماز نماز ہوجائے اور ذکر ذکر ہوجائے اور ہماری دیگرعبادتیں واقعی عبادتیں ہوجا کیں تو بے شک بیے نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔

#### ادب مسجداور سفیان توری رحمهٔ (دیدهٔ

حضرت سفیان توری ترفرن النه ایک مرتبه مجد می بے خیالی کے ساتھ جلے گئے ،اور مسجد میں اپنا دا ہنا ہیر پہلے داخل کرنے کے بجائے بائیں ہیر سے داخل موگئے تو فور اللهام ہوا اور اس الہام میں ان سے کہا گیا کہ اے تور الیمن (اے بیل)

کیاہمارے درباریں آنے کا بھی اوب وطریقہ ہے؟ اللہ نے ان کویٹل کہا، اس لئے کہ یہ جو بیل وگد ھے ہوتے ہیں، ان کے لئے کوئی اصول نہیں ہوتا، جو چاہے پہلے رکھواور جو چاہے بعد میں رکھو لیکن انسان ہو کر بھی بھی ہے اصولی کرے تو یہ بات قابل گرفت ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مقیان توری کوثوری ای واقعہ کی وجہ ہے کہتے ہیں، بگر اس میں اشکال ہے ؛ کیونکہ توری میں یائے نسبت گی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اس لئے اس کامعنی تو یہ وگا کہ ' نیل والا' عالا نکہ اللہ نے ان کوخو و نیل کہا ہے نہ کہ بیل والا ، اس لئے سے جو بات یہ ہوا تو فور اللہ کے سامنے جدے میں پڑگئے ، رونے اور گر گر انے گئے اور معافی ما گئے گے۔ لہذا استحد میں داخل ہوتے ہوئے رونے اور گر گر انے گئے اور معافی ما گئے گے۔ لہذا استحد میں داخل ہوتے ہوئے اس اور نے اور گر گر انے گئے اور معافی ما گئے گے۔ لہذا استحد میں داخل ہوتے ہوئے اس اور ایک خوالے دو حیان ہونا جا ہے۔

#### د یناردهور ہی ہوں

حضرت عائشہ صدیقہ بھی کی ایک بات یاد آگئی ، پس نے حدیث کی کتابوں میں تو کہیں نہیں و کھا، لیک بعض بزرگوں کے ملفوظات میں پڑھا کہ ایک وفعہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی بچھ ورہم ودیناردھورہی تھیں، تو نی اگرم صلی لائے گئی گئی ہے ورہم ودینارکودھوتا ہواد یکھا، تشریف لائے ، تو خلاف معمول درہم ودینارکودھوتا ہواد یکھا، تو بچھا کہا ہے اکثہ ایک ایک موینارکوتم کیوں دھورہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نیارسول اللہ صلی لائے بچھ ویتے ہیں تو ہم سائل کوئیں بلکہ اللہ کودیتے ہیں تو ہم سائل کوئیں بلکہ اللہ کودیتے ہیں، بظاہرتو سائل کودیتے ہیں، بھی دو حقیقت میں خدا کو دیتے ہیں، تو میں نے ساتھا کہ جب ہم سوچا کہ جو چیز خداکودی جارہی ہے ،اس میں میل ہوتو اچھا نہیں لگا، اس لئے سوچا کہ جو چیز خداکودی جارہی ہے ،اس میں میل ہوتو اچھا نہیں لگا، اس لئے سوچا کہ جو چیز خداکودی جارہی ہے ،اس میں میل ہوتو اچھا نہیں لگا، اس لئے

میں اس کو دھور ہی ہوں \_

اس ہے ہم کو اندازہ کرنا چاہئے کہ درہم ورینار ظاہراً تو سائل کودیئے جاتے میں ، باطناً اللّٰدکودیئے جاتے میں ، کیکن نماز تو ظاہراً و باطنا دونوں اللّٰدکو پہو چیتی ہے، تو ریکتی پاک ہونی جاہئے؟

# الله کی آواز سنائی نہیں دیتی ؟

ایک دفعہ دارلعلوم دیو بند میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد بدنی نوراللہ مرقدہ کا درس صدیت ہور ہاتھا ،آپ سند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں ،ایک طالب علم نے صدیت پڑھی ، جس کے اندرآتا ہے کہ اللہ کے نبی صابی لاد جار کرنے کم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے ہیں حضرت ہیسی الفیلی تشریف لا کمیں گے اور خزیر کوئل کریں گے اور فلال کام کرینگے ، کی کام ان کے اس صدیث ہیں بتائے گئے ہیں ،اس ہیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جس وقت و و تشریف لا کمی گے تو "نیضع الد جزیة" (جزیہ بات ہیں بتائی گئی ہے کہ جس وقت و و تشریف لا کمی گے تو "نیضع الد جزیة" (جزیہ بس کی بیت کے جس کا بیت ہیں ،اس میں بیت ہیں بتائی گئی ہے کہ جس وقت و و تشریف لا کمی گے تو "نیضع الد جزیة" (جزیہ بیت کی بیت کہ کی بین ،اسے دہ ختم کردیں گے )۔

( بخاري: ار۲۹۲، مسلم: ار۸۷)

د کیھے اس حدیث کے اندرآیا ہے کہ حضرت میسی جزید کوختم کرویں گے،
جب یہ حدیث پڑھی گئی تو حضرت بیٹنے الاسلام نے اسے بیان فرمایا اورتشریح کی،
توایک طالب علم کھڑ ہے ہوئے اورعرض کیا کہ حضرت! یہ حدیث میری مجھ میں
نہیں آرہی ہے، اس لئے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جزید کومنسوخ کرویں گے
توحضور حالی لؤد چلز کرئیس کم کی شریعت کوحضرت عیسی الظفی کیے منسوخ
کردس گے؟

تو حصرت شیخ الاسلام کہنے لگے کون کہتا ہے؟ طالب علم کہنے لگے کہ حصرت

جوحدیث پڑھی گئی اس میں تو آیا ہے، حضرت پھر کہنے لگے کہ ارے کون کہتا ہے وہ منسوخ کردیں گے؟ وہ طالب علم پھر کہنے لگے، حضرت! حدیث میں توہے، پھر کہنے لگے ارے کون کہتا ہے؟ محمد صَالیٰ لائدہ لِبْرِینِ کم ہی تو کہتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی الفید کی خود منسوخ کرنے والے میں بھیٹی الفید کی الفید کی الفید کی الفید کی الفید کی الفید کی اجب وقت آیگا ،ان کا زمانہ آیگا ، تب ان کے زمانے میں منسوخ ہوگا ،کین منسوخ کرنے والے محمد صلی الفید کی بیس منسوخ ہوگا ،کین منسوخ کرنے والے محمد صلی الفید کی بیس ہیں ۔

تو بھائی ای طریقے پر جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ، ہر ہر آیت پر اللہ کی طرف سے بندے کو جواب دیتے ہیں ، ہر ہر آیت پر اللہ کی طرف سے بندے کو جواب دیا جاتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں بیسوال پیدا ہو کہ اللہ کا بیہ جواب میں اور بنائی نہیں دیتا ، پھر جواب دینے کا فائدہ کیا ہوا؟

اس کا جواب ہیں کہ اللہ کی آ واز ڈائر مکٹ ہم تک آ ہے۔ تک نہیں ہم بیو نیچ گی ،اور
گی ، بلکہ محمد حمائی (فاتھ لیکڑ ہے کہ اللہ کی آ واز میں ہم تک اور آپ تک ہیں ہم جو نیچ گی ،اور
پینی رہی ہے ،اس لئے کہ اللہ کی آ واز براہ راست سننے کے لئے ہمارے اور آپ کے
پیاس وہ کان ہی کہاں ہیں؟ اگر ہم کو براہ راست خدا کی آ واز آتی تو سینہ چھٹ جاتا۔
اس لئے اللہ نے ایسا کیا کہ اللہ کے بی القیلی کے سینے میں آتار کراس آ واز
کو بھر ہم تک بہو نچایا، اس بہو نچانے میں جمال بیدا ہوگیا، تو خدا کے جلال کو
محمد صابی (فائد برکریسلم کے جمال میں فر حال کر ہم تک بہو نچایا تو ہم کو مہار امل گیا۔
کیا اللہ کو ہماری نماز کی حالت کاعلم نہیں؟

سی ہمدورہ کا رک میں اور کا میں ہیں ۔ اللہ ہماری نماز کو ہنماز کے ہررکن وعمل کودیکھتے ہیں ، ایک حدیث میں آتا ہے

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں

کہ ایک صحابی آخری صف میں نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز ختم ہوئی تو آپ صابی لائد البح میں خطاب کرتے ہوئے صابی لائد البح میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "الائتقی الله ؟ الا نری کیف تصلی ؟ کیا تھے اللہ کا ڈرنیس ہے؟ کیا ویکنا نہیں کہ تو نماز کیے پڑھ رہا تھا؟) پھر فرمایا کہ بیانہ مجھوکہ مجھے تم لوگوں کے صالات کا علم نہیں ہوتا ہم باری ہر ہر چیز میرے سائے شکارا ہوتی ہے۔

(منداحم:۱۰۰۹)

اور یہ مضمون ایک نہیں کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی طلق (الله علیہ الله کے نبی طلق (الله علیہ الله کے الله کے الله طلق (الله علیہ کرسی کے اللہ علیہ الله کے اللہ علیہ کا الله علیہ کرسی کے میں مارے ماری کے اللہ علیہ کرسے کی جی میں موتی ہصور صلی (الله علیہ کرسے کم میرے سامنے آشکارا ہوتی ہے ،کوئی چیز مختی نہیں ہوتی ہصور صلی (الله علیہ کرسے کم میں مارے والوں کی طرح و کھے لیستے تھے۔

اس میں غور کرنے کی بات رہے کہ چیچے نماز بڑھنے والوں کی نماز کی کیفیات اور حالات کاعلم جب آپ حالیٰ لانڈ کلیڈرٹیٹ کم کو جور ہاہے ، تو بھائیو! کیااللہ کو کلم ہیں جو گا؟ جبکہ وہ خدا تو علام الغیوب ہے ، دلوں میں چھپے اسرار کو جائے والا ہے ، کیاا ہے جاری نماز کی خبر نہیں ہوگی ؟ ضرور ہوگی ۔ اگر میرایک بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری نمازیں ورست ہو جا کیں ۔

# عبادت وریاضت الله کافضل ہے

مولا ناروی نے آیک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آ قااور اس کا ایک غلام بازار پھھ خرید نے گئے ،راستہ میں نماز کا وقت آگیا ، تو غلام نے کہا آ قا! میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا جا ہتا ہوں ، آ قانے اجازت وے دی اور خود با ہر کھڑ اہو گیا ، انتظار کرتار ہا نماز کے بعد سب نمازی چلے گئے ،گریہ غلام نہیں آیا ، آ قانے باہر ہی ہے آ واز دی کہ

اے فلال سب جلے گئے تو کیول نہیں آتا؟ تو غلام نے کہا کہ جھے آنے نہیں دیتے ، یہ کہر پھررکھت باندہ کرنماز پڑھنا شروع کردیا، پھر پھردکھت باندہ کرنماز پڑھنا شروع کردیا، پھر پھردکھت باندہ وی ، غلام نے پھروہی جواب دیا کہ جھے آنے نہیں دیتے ، اور یہ کہر پھردکھت باندہ لی ، پھر آقانے انظار کیا اور پھے دیر بعد آواز دی اور کہا کہ کون آنے نہیں دیتا؟ غلام نے کہا کہ جو آپ کواندر آنے نہیں دیتا، وہ جھے باہر نگلنے نہیں ویتا۔ اس جواب پر بی جواب کہ کوئی کمارا نہیں۔ کو این ہوجاؤں ، معلوم ہوا مسجد ہیں جانا اللہ بی کی تو فیق سے ہے ، ہمارا کوئی کمال نہیں۔

جوبھی بندہ کی بندہ کے منگیاں کرتا ہے، وہ محض اللہ کا نصل ہے، بندہ کے عمل کواس میں وظل نہیں، صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالے نے فرما یا ﴿ فَضَلاً مَّنَ اللّٰهِ وَ بَعْمَةً ﴾ (کہان کا ایمان وعمل نتیجہ ہے اللہ کے نظار کو کرم کا ) تو بدرجہ اولی ہماری عیاد تیں اللہ کے فضل سے ہوں گی۔

# ایک گلاس یانی کی قیمت یا پچسوسال کی عبادت

حدیث میں آتا ہے کہ بن اسرائیل میں ایک عابد رہا کرتا تھا، جو بڑی بڑی عہادتیں کرتا تھا، بہت بڑاز اہدتھا، جو بھیشدالندگی یاد میں مصروف رہتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اوراسکواللہ کے دربار میں ٹویش کیا گیا بقواللہ لے نے اس سے فرمایا کہ جا کہم اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتے ہیں ،اس پراس نے کہا کہ یااللہ! وہ جو میں نے پانچ سوبرس عبادت کی تھی ، وہ کیا ہوئی ؟اللہ نے دوفرشتوں سے کہا!اس کو دوزخ کے قریب لے جاؤاوروہاں کی تھوڑی سیر کرائے لے آو، اوراس سے کہو پہلے دوزخ کے قریب لے جائے اور دوزخ کے قریب لے گئے ، ایس جا کہا ہوئی گئی ہوری کے بعد یہ سوال کرنا ،فرشتے اس کودوزخ کے قریب لے گئے ، ایس جا کہو پہلے کے بہاں جا کرتا جاؤ ،اس کے بعد یہ سوال کرنا ،فرشتے اس کودوزخ کے قریب لے گئے ،

سے اسے شدید بیاس کی ، اور جب اور تھوڑا آگے بڑھا تو اور زیادہ بیاس بڑھنے گی ،

اس نے پانی تلاش کیا، مگر اوھراُدھراسکو پانی نظر نہیں آیا ، استے ہیں اس نے دیکھا کہ سامنے ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک کو را پانی لئے ہوے کھڑا ہے ، اس نے اس فرشتہ سے کہا ، مجھے بڑی شدت کی بیاس گی ہے ، تھوڑا پانی پلا دو ، اس نے کہا: ایک گلاس پانی کی تیمت پانچ سوہرس کی عبادت ہے ، اس عابد نے کہا: میرے پاس تو پانچ سوہرس کی عبادت ہے ، اس عابد نے کہا: میرے پاس تو پانچ سوہرس کی عبادت ہے ، اس عابد نے کہا: میرے پاس تو پانچ سوہرس کی عبادت ہے ، کہا دو رواور یہ پانچ سوہرس کی عبادت ہو ۔ بھو این وجہ سے اس کو لو ، اس فرشتہ نے پانی دیدیا ، وہ پریشان ہور ہاتھا ، ویکھا کہ ایک فرشتہ اپنے ہاتھو میں ایک کورا پانی لئے ہوے کھڑا ہے ، اس نے اس فرشتہ سے کہا: مجھے بڑی شدت کی بیاس کورا پانی لئے ہو ہو کھڑا ہے ، اس نے اس فرشتہ سے کہا: مجھے بڑی شدت کی بیاس گل ہے ، پانی دیدو ، اس نے کہا کہ ایک گلاس پانی کی قیت پانچ سوہرس کی عبادت ہے ، اگر تہارے یاس ہوتو دے کرائیلو۔

اب کہاں ہے دینا، جو تھی وہ پہلے دے چکا تھا،اس کے بعد فرشتے اسکولیکراللہ
کے دربار میں آئے،اب اللہ تعالی اسکو پوچھتے ہیں کہ اپنی پانچ سویرس کی عبادت
کے بدلے جنت میں جاؤگے یا ہماری رحمت ہے؟ وہ ویکھتا ہے تو خالی ہے، کیونکہ
اس نے توسب کچھ پانی کے بدلہ اس فرشتہ کو دید یا تھا،اب وہ پریشان ہوجا تا ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بند ہے تو نے دنیا میں کتنے ہزادلو نے پانی ہے ہوں
گے،انکا بدلہ کون دیگا؟ کیا اب بھی تم اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جانا چاہے
ہو، وہ فورا سجدہ میں گرجا تا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے کہ اے اللہ اسکومعا ف کرد ہے ہیں
نادانی کی وجہ سے خلطی کر بیٹھا، مجھے معاف فرماد ہے ، اللہ اسکومعا ف کرد ہے ہیں۔
اور جنت میں داخل کرد ہے ہیں۔

# اب بتاؤ بھائی کہ جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر کون جاسکتا ہے۔ دین میں ایسی استقامت آ حائے

ہارے حضرت کی الامت رحمٰتی لائدہ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ حضرت جنید بغدا دی رغمی ٰلاِنی محمیں جارہے تھے، راستہ میں ویکھا کہ ایک چورکوسولی ہر چڑ ھایا جار ہاہے،حضرت جنید نے لوگوں ہے یو جھا کہ کس جرم کی یا داش میں اسکوسولی پراٹکا یا جار ہاہے؟ بتایا عمیا کہ پرنع کرنے کے باوجود چوری کرنے ہے بازنہیں آتا ، ہرا ہر جوری کرتا رہتا تھا، اس نے ایک وفعہ چوری کی تو اس کا ایک ہاتھ کا ٹا گیا ، دوسری دفعہ چوری کیا تو دوسرا ہاتھ کا ٹا گیا ،مگریہ پھربھی بازنہیں آیا ،اس لئے یہ سزادی جارہی ہے، یہن کرحضرت جنید رحمہٰ لاینہؓ نے فر مایا: میرادل جا بتا ہے کہاس کے پیروں کو بوسد دوں، یو چھا گیا کہ حضرت! آپ اس چور کے پیروں کو بوسد ہیں گے؟ کیوں؟ تو فرمایا: میں اس چور کوئیس، بلکہ اس کے اندر کی استقامت کے بیروں کو بوسد دینا حیا ہتا ہوں ،اگرایسی استفامت ہم وینی کاموں میں پیدا کرلیں تومعلوم نہیں کتنی تر تی کریں گے۔

وین پراستفامت بڑی چیز ہےاور یہی آ جکل مفقود ہے بنو جوان لوگ دین پر آ نا جا ہے جیں ،اورآتے بھی جیں ہگریہی استقامت نہ ہونیکی وجہ ہے پلٹیاں کھاتے رہتے ہیں،نمازشروع کرتے ہیں،پھرچھوڑ دیتے ہیں،علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھرا متنقامت میں کمی سےوہ بچھ جاتا ہے۔

کوشش کر سے تو دیکھو

دارلعلوم ديوبند مين حضرت مولانا يعقوب صاحب نانوتوي ترغمة لايذي جو

حضرت تفاقوی رحم ترافئ کے استاذی میں اور دار العلوم دیو بند کے سب ہے پہلے ناظم تعلیمات ہے ، صدر المدر س بھی ہے۔ وہ در س وے رہے تھے، دوران در س جب بید صدیت آئی کہ رسول اللہ رحم تالان کی شخصہ فرمایا کہ: '' مَنُ نَوَضًا وُضُوئِی هذا تُم مُ مُصَلِّی رَکُعَتَین لاَ یُحَدِّثُ فِیْهِما بِشَیء إِلَّا عُفِرَ لَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنُ ذَیْبِهِ ' (جو یکھنگی رکعتیں پڑھے جس کے اندرکوئی وصورے کھرایی دورکعتیں پڑھے جس کے اندرکوئی وصورے کھرایی دورکعتیں پڑھے جس کے اندرکوئی وصورے کھی خیال نہ آئے تواس کے اندرکوئی وصورے جاتے ہیں)

( بخارى: ۱۹۳۳ مركاة: ۲۸۷ )

حضرت مولانا یعقوب صاحب رجی ٹالفدی نے اس کی تشری فرماتے ہوئے کہا کہ الی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا جا ہے نوایک طالب علم نے اٹھ کر ہو چھا کہ حضرت اابیا ہو بھی سکتا ہے کہ ہم بغیر وسوسے کے نماز پڑھیں؟ تواس پرحضرت مولانا یعقوب صاحبؓ نے فرمایا کہ یو چھتے ہی رہو گے یا کہی کرو گے بھی۔

اس کے بعد کہا کہ کر کے دیکھو کیوں نہیں ہوتا ،اگر نہ ہونے والی بات ہوتی تواللہ کے نبی صلی لولڈ کر کے دیکھو کیوں کہتے ، کیا اللہ کے نبی صلی لولڈ کر کیا کہ نہ کی جانے والی بات بتانے کے لیے آئے تھے؟ معلوم ہوا کہ انسان میں اسکی طاقت ہے ، اس لیے اللہ کے نبی نے فر مایا۔

لہذا کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے ، جب مجاہدہ کریں گے تو اللہ تعالی راہیں کھولیں گے۔ آج ہمارا حال میہ ہوگیا کہ ہم دنیا کے لئے تو بہت مجاہدہ کرتے ہیں ہمیکن اللہ کو مقصود زندگی بنانے کے لئے مجاہدہ نہیں کرتے۔

#### عباوت میں نبیت کی اہمیت

حضرت جنید بغدادی رحمی الفیائے کے بروس میں ایک آدی تھا جو کھا تاتھا

اورگھر کو چلاآیا کرتاتھا پھر اس کا انقال ہوگیا۔ پھر حضرت جنید بغدادی ترکھ کالینگ کا بھی انقال ہوگیا، پھر ان کوکس نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا حال ہے؟ حضرت نے کہااللہ نے بخش دی لیکن میری بڑوی کے بیٹھے ہی رہا۔ لوگوں نے کہااس طرح کیوں؟ ہم نے تو آپ کو پوری دنیامی انقل سمجھتے تھے۔ کیاوہ آدی۔ حضرت نے کہا کہ وہ آدی ذکر اور قرآن وغیرہ پڑھتا تھا اور نیت کرتاتھا کہ اگر بچھے فرصت مل جائے تو ہیں بھی جنید بغدادی جیسائین جاؤں اور ای طرح کی عبادت کروں گاصرف اس نیت سے اللہ تعالی نے اس کے ورجہ کو بلند کر دیا۔

# فکرآخرت اور د نیا کی خفارت

ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں ویکھنا ہے کہ کیسے رہے حیات دوروزہ کا کیا عیش وغم میا فر رہے جیسے تیسے رہے میا فر رہے جیسے تیسے رہے (علامہ سید سلیمان ندوی زیم نی (لالڈی)

## حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمهُ اللِدَّةُ كافكرآ خرت

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمَیٰ (لِلَهُ پُوْکُرآ خرت کابرُ اغلبه رہنا تھا، ایک مرتبہ آپ کی ایک باندی آئی اوراس نے سلام کیا، پھرا یک جانب کھڑے ہوکراس نے نماز بڑھی اور بیٹھ گئی ، تو اس پر نیند کاغلبہ ہواا در آئکھ لگ گئی اور نیند ہی میں وہ رونے گئی۔

پھر وہ بیدار ہوئی اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے خواب میں ایک بجیب منظر و یکھا ہے۔ پوچھا کہ کیاد یکھا؟ تو نمبنی گئی کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ ہے۔ اور وہ اہل دوزخ پرزورزور سے آوازی نکال رہی ہے۔ پھر بل صراط لایا گیا اور دوزخ پراس کو بچھا دیا گیا۔ دوزخ پراس کو بچھا دیا گیا۔

معترت امیرالمؤمنین نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کینے گئی کہ پھر امیرالمؤمنین عبد الملک بن مروان کولا یا گیا ادر بل صراط پر ڈالا گیا ،اور وہ پچھ ہی دوراس پر چلے تھے کہ بل صراط جھک گیا اور وہ جہنم میں گر گئے ۔

میں معترت عمر بن عبد العزیز ترخمہ لالڈیٹ نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ سکینے لگی کہ پھر امیرالمؤمنین دلید بن عبدالملک کولایا گیااور بل صراط پر ڈالا گیا،اور وہ بھی پچھ ہی دور اس پر چلے تھے کہ بل صراط جھکااور دہ جہنم میں گرگئے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز ترکی لان نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے گئی کہ پھر امیر المؤمنین سلیمان بن عبدالملک کولایا گیا اور پل صراط پر ڈالا گیا ،اور وہ بھی پچھ ہی دوراس پر چلے تھے کہ بل صراط جھکا اور وہ جہنم میں گر گئے ۔

معشرت عمر بن عبد العزيز رَحِنَ لأَيْنَاءُ فِي كَهَا كَدَ بِعَرَكِيا ہُوا؟ كَبِيْرِ كَلَى كَهِ بِعَرِ اے امير المؤمنين! آپ كولا يا گيا۔

ا تناسنتے ہی انہوں نے ایک چیخ ماری اور ہے ہوش ہو کر گریڑے۔ وہ ہاندی

آن کے کان میں کہتی جارہی تھی کہ اے امیر المؤمنین! فدا کی تتم ، میں نے ویکھا کہ آپ نجات پا گئے ، فدا کی تتم ، میں نے ویکھا کہ آپ نجات پا گئے ۔ راوی کہتے ہیں کہ بائدی تو یہ کہتی جارہی تھی اور وہ اپنے پیروں کو زمین پر جارہی تھی اور وہ اپنے پیروں کو زمین پر رگڑتے جارہے تھے۔

(احیاء العلوم: ۱۸۷۸)

#### أمام ابوحنيفه رغرة لايذه أورخوف آخرت

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خوف آخرت بھی ہے مثال تھا ، آپ کے شاگرہ رشیدامام یزید بن الکمیت کہتے ہیں کہ ایک وفد علی بن الحسین المؤ ذن نے عشاء کی نماز ہیں سورہ'' اذا ذلزلت '' پڑھی ، امام ابوصنیفہ بھی پیچے تھے ، جب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے امام ابوصنیفہ کو دیکھا کہ آپ کسی بات میں شفکر ہیں اور سانس پھول رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ جھے یہاں سے چلنا چاہتے تا کہ آپ کومیری وجہ سے پریشانی نہ ہو ، کہتے ہیں کہ میں وہاں سے فتد بل کو یوں ، می چھوڑ کر چلا آیا ، اور قند بل میں تھوڑ اسا تیل تھا۔ جب میں صبح صادق کے بعد مجد کو آیا تو و یکھا کہ امام ابوصنیفہ کھڑ ہے ہو گئا گئا کہ در ہے ہیں کہ د

''اے وہ ذات جو ہر خیر کا بدلہ خیر ہے اور ہر شرکا بدلہ شر سے دیتی ہے ، نعمان (بیامام ابوصنیفہ کا نام ہے ) کو دوزخ کی آگ سے بچالے ، اورا پنی رحمت میں داخل کر لئے' یزید بن الکمیت کہتے ہیں کہ میں نے اذان دی اور اندر داخل ہوا تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا قندیل بجھانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ شیخ کی اذان ہوچکی ہے ۔ فرمایا کہ میری جو کیفیت تم نے دیکھی ہے اس کولوگوں سے جھیائے رکھنا۔ سکتے ہیں کہ پھرآپ نے سنت فجر دور کعتیں پڑھیں اور اسی عشاء کے وضو ہے ہمار ہے ساتھ فجر کی نماز ادا فر مائی۔

(وفيات الاعيان: ٥ را ١١ ، الطبقات السنية في تراجم الحفيه: اراس)

# حضرت رتيع بن خيثم رغِمةُ لاينَهُ كا حال

حضرت رہے بن خیٹم رُکِنُ لُلِائِنُ نے اپنے گھر میں ایک تبر کھود رکھی تھی ،اور جب بھی وہ اپنے دل میں قساوت پاتے تو اس قبر میں داخل ہوتے اور لیٹ جاتے اور جب تک اللہ چاہتے اس میں رہتے ، پھر (وہ بات جو قیامت میں کفار اللہ سے کہیں گےوہ) کہیں گےوہ) کہیں گےوہ) کہنے کہ:﴿ رُبَّ ارُجِعُونِ لَعَلَّی أَعُمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکُتُ ﴾ [المومنون: 99- ۰۰ ا] (اے میرے رب! بجھ کو پھر بھے وہ بچے ، شاید میں پچھ کھیا کام کراوں ،اس میں جو میں نے چھوڑ اے)

اوریہ بار بار کہتے جاتے ، پھراپنےنفس کوجواب دیتے کہ اے رکھے! میں نے کتھے واپس کیا ہے لہذااب نیک عمل کرنا۔

(احياءالعلوم:٣٨٢/٣٨)

# سلیمان بن عبدالملک کا گریپه

ابوذکریالتی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک معجد حرام میں تھے ،ان کے پاس ایک پھر لایا گیا جس پرتر اش کر پچھ لکھا گیا تھا ،پس انہوں نے اے پڑھنے والے کوطلب کیا ،تو حضرت وھب بن منبہ کولایا گیا ،انہوں نے اس کویڑھا، جس میں لکھا تھا:

°ُ ابنَ آدمَ!إِنَّكَ لَوُرَأَيتَ قُرُبَ مابَقِيَ مِن أَحلِكَ لَزَهَدُتَ فِيُ

طُولِ أَمَلِكَ وَ لِرَغِبُتَ فِي الزيادَةِ مِن عَمَلِكَ ، وَ لَقَصَرُتَ مِن جِرصِكَ وَ حِيلِكَ ، وَ لَقَصَرُتُ مِن جِرصِكَ وَ حِيلِكَ ، و إِنَّمَا يَلقَاكَ غَداً نَدَمُكَ لَو قَدْ زَلَّتُ بِكَ قَدَمُك، وأَسُلَمَكَ أَهُلُكَ وحَشَمُك ، وفَارَقَكَ الوَالدُ والقَريبُ، و رَفَضَكَ الولدُ والنَّسِيبُ فَلاَ أَنْتَ إِلَى دُنيَاكَ عَائِدٌ ولا فِي حَسَناتِكَ زَائِدٌ ، فَاعُمَلُ لِيَومِ القِيَامَةِ فَبلَ الحَسُرَةِ والنَّدَامَةِ "

(اے ابن آ دم! اگر تھے تیری بقیہ عمر کا قریب ہونا معلوم ہوجائے تو تو کمبی آرز وَل میں کمی کردے اور اپنے مل میں زیادتی کی جانب راغب ہوجائے اور اپنی حرص و ہوں کو مختصر کردے ۔ اور تھے بڑی شرمندگی لاحق ہوگی اگر تیرے قدم پیسل جا ئیس اور تیرے اہل وعیال اور دوست احباب تھے قبر کے حوالے کرکے واپس ہوجا ئیس اور تیرے اہل وعیال اور دوست احباب تھے قبر کے حوالے کرکے واپس ہوجا ئیس اور تیجھ سے تیراباپ اور دشتہ دار جدا ہوجا ئیس اور بیٹا اور احباب تھے جیموڑ کر چلے جا ئیس ۔ پس پیمر تو نہ تو تیری د نیا میں واپس آ سکے گا اور نہ اپنے اعمال میں کوئی زیادتی کر سکے گا۔ لبذا قیامت کے دن کے لئے حسرت وشرمندگی سے پہلے ہی تیاری کرلے )

یین کرامبرالمؤمنین سلیمان بن عبدالملک برشدت کا گریه طاری ہوگیا اور دہ روتے رہے۔

(احياءالعلوم:٣١٨٥٥٣)

ہارون الرشید رحمَهُ (لِلْهُ ) كاخوف آخرت ہے گریہ

ایک مرتبہ حضرت این السماک ؓ جو بڑے بزرگ اور خلفاء کے یہاں ایک خاص مقام کے حامل گزرے ہیں ،انہوں نے امیر المومنین ہار دن الرشید کونصیحت کی

اورفر مایا که:

'' آپ کواللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کسی ایک ٹھکانے کی طرف جانا ہے۔لہذاد کچھ لینا کہ آپ کاٹھکانا کیاہے، جنت ہے یاد دزخ ؟''

یہ من کر بادشاہ کو بہت رونا آیااوروہ ہے تخاشارو نے گئے۔ یہ کھی کران کے بعض خواص حضرات نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! ذراا ہے او پرحم سیجئے۔ تو حضرت ابن السماک نے کہا کہ امیر المؤمنین کو جھوڑ و کہ دہ روتے روتے مرجا کیں تا کہ کہا جائے کہ امیر المؤمنین اللہ کے خوف سے مرگئے۔

(التجوم الزاهره: ار۱۷)

# عبدالله بن مرزوق رحِمَهُ لايذُمُ كَ فَكَرآ خرت

عبدالله بن مرزوق پہلے بڑے آزادمنش اورلہولعب میں وشراب و کباب
میں مشغول رہتے تھے،ایک باروہ امیرالمونین مہدی کے ساتھ تھے،اور گانے بجانے
کے ساتھ خوب شراب کی اور نشہ میں مست پڑے رہے، یہاں تک کہ ظہر وعصر و
مغرب کی نمازیں فوت ہوگئیں،اوران کی بائدی ان کو ہرنماز پر بیدار کرتی تھی گروہ
انھے نہیں تھے۔

جب عشاء کا وقت ہوا تو با ندی نے آگ کی ایک چنگاری لی اور ان کے پیر پرلگا دیا ،اس کے اثر سے وہ اٹھے اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ با ندی نے کہا کہ بید دنیا کی آگ ہے ،آ ہے آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟

یین وہ خوب روئے رہے،اوراٹھ کرنماز پڑھی، باندی کی بات ان کے دل میں اثر کرگئی تھی ، پس وہ مجھ گئے کہ نجات تو صرف ای میں ہے کہ میں بیرسارے کام چھوڑ دوں جس میں مبتلا ہوں۔ لہذاانہوں نے اپنی ساری باند یوں کو آزاد کر دیااور جن جن سے معاملات تھے ان سے معاملات صاف کئے اور جو مال باتی بچااس کوصدقہ دیدیا ،اور تر کاری و سبزی زیج کرگزارہ کرنے لگے۔

## آخرت پر کیسایقین تھا؟

مؤمن کواللہ ہے ملاقات کا ایسا پکا یقین ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے مناظر کا دنیا ہیں مشاہدہ کرتا ہے، جیسے ایک صحائی حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جب رسول اللہ حائی لافہ فلکہ کرنے کم نے جنگ بدر میں مشرکین کو قریب ہوتا و یکھا تو فر مایا کہ اس جنت کی طرف لیکوجس کی چوڑ ائی زبین و آسان کے برابر ہے، حضرت عمیر نے کہا کہ ' نخ نخ '' یعنی واہ واہ ، آپ نے پوچھا کہ تم نے واہ واہ کیوں کہا ؟ تو عمیر نے کہا کہ ' نخ نخ '' یعنی واہ واہ ، آپ نے پوچھا کہ تم نے واہ واہ کیوں کہا ؟ تو عمیر نے کہا کہ ' نخ کے کہ بیں بھی ان لوگوں میں واخل ہونے کی امید و آرز ورکھتا ہوں جو اس میں جانے والے بیں ، آپ نے فر مایا کہ تم بھی ان لوگوں میں ہو، پھروہ اپنی تھیلی سے مجور میں نکال کر کھانے گئے ، پھر کہا کہ : لَئِنُ أَنَّ حَبِیْتُ حَتَّی آگل کے نہوں کو کھانے تک نہوں ان میرے مجوروں کو کھانے تک زندہ رہوں تو پائھا لَحَبَاۃٌ طوِیُلَةٌ "(اگر میں ان میرے مجوروں کو کھانے تک زندہ رہوں تو پری کہی زندگی ہے ) ہے کہہ کر گے اورلؤ کر شہید ہوگئے۔

(مسلم: ۱۹۰۱،سنن بیهتی:۹ رسه، مستد احمد: ۱۳۲۳، طبقات این سعد ۳۲۵،۳۲۵، لاصابه:۱۹۷۴،۵۹۳)

مطلب یہ کہ آخرت کا ایسالیقین تھا کہ مجھوروں کے کھانے تک کا وقت بھی ان کو اس و نیامیں زیادہ اور طویل لگ رہا تھا ،اوراس کے مقابلے میں ان کو جنت ہالکل سامنے نظر آ رہی تھی ، گویا کہ وہ آئکھوں سے اسے دیکھےر ہے ہوں۔

## موت کس قدر قریب ہے؟

حضرت سلیمان التیمی ایک بڑے در ہے کے محدث اور بزرگ گزرے ہیں،
ان کے صاحبز اوے حضرت معتمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ ہمارے والد کا ایک مکان
تھا، جس میں وہ رہا کرتے تھے، وہ بوسیدہ ہونے کی وجہ ہے گر گیا تو انہوں نے ایک
نیمہ گاڑ لیا اور مرتے وم تک ای میں رہے، لوگوں نے ان ہے کہا کہ حضرت! آپ
اس مکان کو کیوں نہیں بنا لیتے! تو فر مایا کہ معالمہ تو اس ہے بھی زیادہ قریب ہے کہ
موت آ جائے۔

(حلية الاولياء: ١٣٠٧)

بھائیو!ادھرآ نکھ بند ہوتے ہی نظر آجائے گا کہ جنت ہے، جہنم ہے، عذابات کاسلسلہ ہے، فرشتے ہیں وغیرہ ، تو آنکھ بند ہونے میں کتنی دیر ہے بھائی!ایک سکینڈ گگےگا، توسیجھ لوکرآ خرت بھی اتنی ہی قریب ہے۔

# قبر میں صرف اعمال جائیں گے

صدیت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلیٰ (فید البرکیسیٹم نے ارشاد فر مایا''کہ ایک آوی کے تین بھائی تھے،ایک بڑا بھائی،ایک درمیانی اورایک اس سے جھوٹا۔
جب اس محض کا انتقال ہونے لگا تواس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آگیا ہے، میں بدچا ہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ دیں،میری قبر میں بھی آپ تشریف لائیں،اور مجھ ہے بھی جدانہ موں ۔وہ بڑا بھائی کہدوے گا کہ میں تو یہ کا مہیں کرسکتا،البتذا تنا کرسکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہیں جان ہے، تیرے یاس بیشار ہوں گا،لیکن جوں ہی تیری جان کے تیری جان

نکل جائے گی ، پھرمیرااور تیراکوئی رشتہ ہیں۔

وہ مرنے والا مایوں ہوکراپنے دوسرے بھائی کوبلائے گااور کے گا کہ بھائی دیکھو! آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ کا ہمارادوستاندرہا، ہم میں بیار محبت رہی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لی کرزندگی بسر کرتے رہے، اب میری موت کا وفت آگیاہے، بہتریہ کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جا کیں تا کہ وہاں بھی ساتھ میری قبر میں بھی آ جا کیں تا کہ وہاں بھی ساتھ میا تھو سے۔

وہ کیے گا کہ ایسا تو ہونہیں سکتا کہ میں تیرے ساتھ آجاؤں، ہاں اتنا کرسکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے، تیرے پاس رہوں گا، جان نگل جائے تو تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گااور پھراس کے بعد تجھ کواٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کراس کے بعد داپس آجاؤں گا۔

وہ مایوں ہوکر تیسرے تھوٹے بھائی کو بلاکر کیے گا کہ میں نے تھے ماراہے، بیما ہے، تھھ پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میر ابڑاخراب وفت آگیا ہے، میں مرنے جارہا ہوں، میرا کوئی سہارانہیں،اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آجا ہے۔

تو بہتیسرا بھائی کے گا کہ ہاں جب تک کدروح تیری موجود ہے، دم میں وم موجود ہے تب تک بھی میں تیرے ساتھ ہوں ،اور جب تو مرجائے گا تو نہلانے دھلانے میں، سب میں شریک رہوں گا ،اور جب قبر میں تجھے دنن کیا جائے گا تو وہاں بھی تیرے ساتھ ساتھ آجاؤں گا۔

حفرت نی اکرم صلی (فلہ البرکیٹ کم نے بیسنا کرصحابہؓ ہے پوچھا کیاتم کو مجھ پیس آیا کہ بیتین بھائی کون تھے؟ صحابہ نے کہا: "اللّٰہ و رسولہ اعلم" (اللّٰہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں )۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا پہلا بھائی اس سے مال ودولت مراد ہے، جب آدمی اس سے کہ گا کہ میر سے ساتھ قبر ہیں چل، تو مال دولت یہ کہ گر کہ نہیں، نہیں، میں تو تیر سے ساتھ نہیں آسکتی، ہاں جب تک تیری جان میں جان ہے ، بیس تیری ہوں اور جب جان نکل گئی تو تیراہما راکوئی رشتہ نہیں، روح نکلتے ہی مال تو کسی اور کا ہوجا تا ہے، دوسر لوگ ہڑ ہے کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ السے واقعات بھی آج کل چیش آرہے ہیں کہ ادھر روح قبض ہوئی اور ادھر مال کے بارے میں جھڑ اشروع ہوگیا کہ مجھے ملے، تھے ملے، تو یہ بڑا بھائی مال ہے۔

اور فرمایا که دوسرے بھائی ہے مراد دراصل رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، بیآ دمی کے ساتھاں دفت تک رہنے ہیں، جب تک کے قبر میں اس کو فن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب دالیس آ جاتے ہیں۔

اور تیسر او چھوٹا بھائی کون ہے؟ فر مایا کہ تیسرے بھائی ہے مراداس کے اعظمے یا برے اعمال ہیں۔

( كتاب الامثال للمحدث رامبرمزي )

ایک حدیث میں اس مضمون کواس طرح مختفر کر کے بیان فرمایا کہ: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، وو واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باتی رہ جاتی ہیں، ایل وعیال ،اس کا مال اور اس کا عمل تین جاتے ہیں ،اہل وعیال اور مال واپس جلے آتے ہیں ،اہل وعیال اور مال واپس جلے آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔

(زنری:۲۳۷۹)

الغرض قبر میں صرف اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے،اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی،اس لیے قبر کے حالات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہئے۔

## قبرکی آگ کاعلاج

لبعض علماء سے بہ واقعہ جو بڑا بجیب وحبرت انگیز ہے سنا گیا کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی ترحمٰتی (لذہ کے دور میں ایک شخص مسافر کہیں عار ہاتھا ،راستہ میں سی مخص کو نزع کے عالم میں دیکھا اور مرنے کے بعد اس کی جمہیر ویکھین میں شریک ریااورخود قبر میں اُٹر کراسکو قبر میں رکھا،اس کے بعداس کوانداز ہ ہوا کہ اس کے جیب سے رو بیوں کی تھیلی عائب دمفقو و ہے۔خیال ہوا کہ شاید تد فین کے دفت قبر میں گرگئی ہوگی ،اس لئے قبر کو کھود نے کا ارادہ کیااور کھودنا شروع کیا،تو دیکھتا کیاہے کہ قبرآگ کے شعلے بحر کارہی ہاوراس آگ کااس کے ہاتھ پر بھی اثر ہوا، جس کی وجہ ہے اس کے ہاتھ میں ہے انتہاء سوزش وجلن پیدا ہوگئی جو نا قابل برداشت وحکم تھی، اس نے اس کا علاج بھی کرایا، مگر تمام اطباء وحکماء اور ڈاکٹر عاجز آ گئے ،کسی کاعلاج کارگر ندہوا ،ایک ز مانداسی بے قراری و بے چینی واضطرار ب ویریشانی میں گذر کیا تھی نے اسکومشورہ دیا کہتم دہلی جاؤ وہاں اس زمانہ کے سب سے بڑے عالم و بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز وہلوی رحظیۃ (لیڈی ہیں،ان سے وعا ءکراؤ ، وہمخص اس مشورہ پر دہلی حضرت کی خدمت میں گیااور ساراوا قعہ سنایا ،اس یر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے فر مایا کہ قبر میں جس آگ ہے تیرا ہاتھ جلا ۔ ہے وہ و نیا کی آ گ نہیں، بلکہ آخرت کی اور جہنم کی آ گ ہے، جہنم کی آ گ کا علاج د نیا کی د دائیاں اور د نیا کے حکیم وڈ اکٹرنہیں کریکتے ،اس آگ کا علاج صرف ایک ہے، وہ یہ کداللہ ہے اپنے گنا ہوں پر استغفار کراور اس کے سامنے خوب گڑ گڑ اکرروؤ اور آتکھوں ہے جو آنسوں نکلیں وہ اپنے اس جلے ہوئے ہاتھ پر لگا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ خدا کے خوف ہےرونے سے بچھ سکتی ہے۔

چٹانچاس آدمی نے ایساہی کیا تودیکھا کہ وہ سوزش اور جلن ختم ہوگئی ہمعلوم ہوا کہ بیآنسو کے قطرے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔

# ایک جھوٹے پیر کی قبر کی حالت

ایک صاحب مجاور تھے ادران کے بہت سارے مرید تھے ،اور جواس تتم کے ڈھکو سلےلوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کوحقائق ہے آگاہ نہیں کرتے ، بلکہ گمراہ کرتے رہتے ہیں،توان صاحب نے اپنے مریدین کو بوں گمراہ کرد کھاتھا کہ میں مجھی نہیں مروں گا، ہاں تھوڑی وریے لیے مجھے موت آئے گی ، ظاہری موت ،لیکن جب مجھے قبر میں آپ لوگ وفنا دیں گے تو پھرمیری دہاں زندگی شروع ہوجائے گی اور اس پیرنے کہا کہ جب میں مرجاؤں گا تو جالیس دن کے بعد پھروالیں آؤں گا،توان کے مریدین نے کہا کہ حضرت! آپ کے لیے جو قبرشریف بنے گی وہ قبرشریف کیسی بنی جائے۔توانہوں نے کہا کہاس میں ایسے ٹائکس لگاؤ اور یوں اس میں بینٹ لگاؤ ، یوں زیب وزینت کرواوراس کے ساتھاس میں'' اے ی'' بھی نٹ کرو۔مریدین نے کہا کہ ہاں! ہم اس طرح تیارکریں گے، چنانجہ وہ صاحب ابھی موجود بی تھے ، زندہ بی تھے ، ای وقت ان کے لیے قبر تیار کی گئی ، سارے ا بنظا مات کر دیے گئے ،اور عالی شان قبر تبار ہوگئی ،ٹائلس اور پھول و بوئے سب لگائے وبنائے گئے ، ماہر ہے تار تھینچ کراس میں'' اے بی' فٹ کی گئی۔ و يجهد إس ك مريدين كس قدر يك تصدار يديش كا تعام عام طور یرانیاد کھنے میں آیا کہ سیجے پیروں کے مرید بڑے کیجے ہوتے ہیں،اور کیجے پیروں کے مرید بڑے کیے ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیارازہے،

نکین عام طور پر آجکل دیکھاا ہے بی گیا ہے۔

اس کے بعد بہر حال وہ وقت جوسب کوآنا ہے ،اس کو بھی وہ دفت آگیا، لیمن موت کا وقت، جب وہ مرگیا تواس کے مریدین نے اس کو نہلایا، وُصلایا، اور لے جاکرونن کردیا، وُن کرنے کے بعد '' اے گ'' بھی چالو کردیا! تا کہ اندر حضرت کو خشندی خون کریا کہ اندر حضرت کشریف لائیں کو خشندی خون کریا کہ حضرت کشریف لائیں گئے۔ اس کے بعد انتظار شروع کردیا کہ حضرت کشریف لائیں گئے۔ اس کے بعد انتظار شروع کردیا کہ حضرت کشریف لائیں گئے۔ اس کے بعد انتظار شروع کردیا کہ حضرت کشریف لائیں گئے۔ اس کے بعد انتظار شروع کردیا کہ حضرت کشریف کے لائیں

بہت دن ہو گئے تواس کے بعدان توگوں نے آپس میں کہا کہ بھائی! پیرصاحب نے چالیس دن میں واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، گر چالیس دن ہو چکے ہیں، ابھی تک نہیں آئے ، کیا بات ہے، ذراخبر تولے لیس ۔ مشورہ کیا گیا اور قبر کو کھولنے کی بات جو یز کی گئے۔ پیرصاحب کی وہ قبرالی بنائی گئی تھی کہ قبر کے اوپر ایک دروازہ بنایا گیا تھا تا کہ آسانی سے کھولا جا سکے، گویا کہ گھر ہی بناویا تھا۔ اب جب اس کو کھولا تو مجیب فیا تا کہ آسانی سے میں انہوں نے فٹ کی وغر بب تماشانظر آیا، عذاب کی کیفیت نظر آئی ، اور جو'' اے، کی' انہوں نے فٹ کی سے میں ، جو پچھیلس وغیرہ لگائے تھے، اس کا تواس میں نام دنشان نہیں تھا، و ہاں تو پچھ اور ہی کیفیت اور جالت تھی، بس جناب عبرت ہوتی ہے۔

# رابعه بقريي كاقبرمين فرشتون يمناظره

حضرت رابعد بھریہ کا جب انتقال ہو گیا ،کسی کے خواب میں وہ آئیں ، خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا ،اللہ کے پاس کیے گزری ، تو کہا کہ جب مجھے فن کیا گیا ،تو فرشتے آئے پوچھنے ادر سوال کرنے کے لیے ،انہوں نے مجھ سے پوچھا" مَنُ رُبُّكَ " تو میں نے کہا کہتم کون ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے میں ، میں نے پوچھا کہ کہاں ہے آئے ہو؟ کہا کہ آسان سے آئے ہیں ، میں نے پوچھا کہ آسان بہاں سے گنی دوری اور فاصلہ پر ہے؟ تو کہا کہ پانچ سوبرس کا فاصلہ ہے، آدمی کی رفتار سے بہاں کوئی چلے تو پانچ سوبرس میں آسان اول پر پنچ گا۔..... ہاں فرشتہ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس لئے دہ دہاں سے ایک لمحہ میں آجا تا ہے، وہ تو اس کو اللہ نے قدرت دی ہے ۔.... بقوانہوں نے کہا کہ بہاں سے پانچ سوبرس کا فاصلہ ہے، تو میں نے کہا کہ اچھاتم کو معلوم ہے کہ تہبار ارب کون ہے؟ کہا کہ بال ہم کو معلوم ہے، میں نے کہا کہ جب پانچ سوبرس کے فاصلہ کو طے کر کے کہا کہ بال ہم کو معلوم ہے کہ تہبار ارب کون ہے؟ تم خداکو تیں بھولے تو میں دوگر زمین سے نیچ آکرا ہے رب کو کسے بھول جاؤں گی۔

دیکھئے!اللہ کے نیک ہندوں کا پکھ مقام بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کے فرشتوں کو بھی ایسا جواب دے دیتے ہیں جو' لا جواب' ہوتا ہے۔

#### موت کےوفت اہل اللہ کا قابل رشک حال

ایک واقعہ یاد آگیا کہ جمویال میں ایک ہزرگ حضرت مولا نا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ لاونی گذرے ہیں ، حضرت مولا نا ابوالحن علی ندوی صاحب علیہ الرحمہ ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے ، اور ان کے ملفوظات بھی جمع فرمائے ہیں ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو جمعہ کا دن تھا ، صبح کے وقت انھو کر جلدی ہے انہوں نے عشل کیا ، اور عمدہ کیڑے ہینے ، ہڑے حشاش بشاش نظر آرہے تھے ، اور چبرے پر مسکر اہمت تھی ، لوگوں نے کہا کہ حضرت نظر آرہے تھے ، اور چبرے پر مسکر اہمت تھی ، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا کوئی سفر ہے کیا؟ بہت جلد تیار ہو گئے ہیں ، کہا کہ ہاں سفر ہے ، لوگ سمجھے کہ کہیں قریب کا سفر ہوگا ، کیکن حضرت گئے ہیں ، کہا کہ ہاں سفر ہے ، لوگ سمجھے کہ کہیں قریب کا سفر ہوگا ، کیکن حضرت گئے ہی نہیں ، نماز جمعہ کا وقت قریب آنے لگا ، تو فادموں ہے کہا کہ تو ہوا اور روح کے اور حضرت لیٹ گئے ، اور کلمہ پڑھا اور روح کا دموں ہے کہا کہ تکیہ لاؤ ، تکیہ لاؤ ، تکیہ لاؤ گیا ، پھر حضرت لیٹ گئے ، اور کلمہ پڑھا اور روح کا دموں ہے کہا کہ تکیہ لاؤ ، تکیہ لاؤ گیا ، پھر حضرت لیٹ گئے ، اور کلمہ پڑھا اور روح کے خوال ہیں ایک کہا کہت کہا کہ تکیہ لاؤ ، تکیہ لاؤ گیا ، پھر حضرت لیٹ گئے ، اور کلمہ پڑھا اور روح کے میں بھر حضرت لیٹ گئے ، اور کلمہ پڑھا اور روح کے خوال کے دروح کے بھورت لیٹ گئے ، اور کلمہ پڑھا اور روح کے دروح کھورت کیا کہ کہا کہ تکیہ لاؤ کا گئے ہا گو بھورکا کو کھورت کے دروح کی دروح کے دروح

قبض ہوگئی، تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ بوری تیاری دراصل آخرت کے سفر کے لئے تھی ، دیکھئے اللہ سے ملاقات کی کیسی خوشی تھی ان کو۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ کوموت کے دفتت کس فقد رخوشی وفر حت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں ، اور وہ برنبان حال یوں کہتے ہیں کہ خرم آل روز کہ زیں منزل دیراں بروم

( میں اس دن بڑا خوش ہوں گا جب اس دیران منزل ہے کوچ کروں گا )

# حضرت ابوهريره فينطي كوموت كي تمنا

حضرت الوهريره فين كي بارے من بعض كتابوں من بر هاہے كدا يك دفعہ آب بينے ہوئے جا رہے ہے، ايك صاحب سامنے سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہے، حضرت ابوهريره فين نے ان كوفيرا كر يو جھا كہ بھاگ كركہاں جارہے ہو؟ انہوں نے كہا كہ حضرت ابوهريره فين نے كہا كہ :

"إِنْ اسْتَطَعُتَ أَنْ نَشْتَرِيَ لِيَ الْمَوُتَ قَبُلَ أَنْ تَرُجِعَ فَافَعَلَ" ارے بھائی! بازار میں کہیں موت بکتی ہوتو ایک عدد میرے لئے خرید کرلانا۔ اللہ اکبراد کھے موت کاکس قدرانتظار لگا ہوا ہے۔

(شرح الصدور: ۱۸)

## قبرکی یا دے حضرت عثان ﷺ کا کریہ

صدیت کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ﷺ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت رویا کرتے تھے حتی کہ آپ کی ڈاڑھی تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے اس سلسلہ میں معلوم کیا گیا کہ آپ جنت یا دوز خ کے ذکر براس قدرنہیں روتے

اور قبريراس قدرروت مين؟

تُوْفَرُهَا يَا كَدَمَهُ اللّهُ اللّهُ صَلَىٰ لَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه " الطّبُرُ أَوَّ لُ مَنَازِلِ الأَحِرَةِ ، فَإِنْ يَنجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَ إِنْ لَمْ يَنْحُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ " إِنْ لَمْ يَنْحُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ "

( قبر آخرت کی منزلول میں سے اول ہے، کہل اگر اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے آسان ہوں گی اور اگر اس سے نجات نہیں پایا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی )

اور نيزرسول الله حلى لافا بعليه وسيلم فرمايا كه:

( ترغه ی: ۲۳۰۸، این ماجه: ۴۲۷۷، منداحمه: ۴۵۸، منتدرک: ایرا ۳۷)

# گنا ہوں کی وجہ سے قبر کاعذاب

ابرا ہیم الخواص کہتے ہیں کہ میں قبروں کے پاس بہت زیادہ جایا کرتا تھا، ایک دن ایک قبر کے پاس بیٹا تو نیندلگ گئی، میں نے ایک کہنے والے کوسنا کہ کہنا ہے کہ زنجیر لواور اس کواس میں داخل کرواور نچلے حصہ سے اس کو با ہرنکالو، اور میت کہتی ہے کہ اے رب! کیا ہیں قر آن نہیں پڑھتا تھا، کیا ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا ہیں نے جو اب میں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ ہاں! لیکن جب تو خلوت و تنہائی ہیں ہوتا تو گناہ کرتے ہوئے میرا خیال ومرا قبہیں کرتا تھا۔ طوت و تنہائی ہیں ہوتا تو گناہ کرتے ہوئے میرا خیال ومرا قبہیں کرتا تھا۔ (الزهرالفات کو این الجوزی: ۸)

# آنخضرت صَلَىٰ لِيَنْ عَلَيْهِ كِينِهُ كَى دِنيات بِي نيازى

صدیت بیں آتا ہے کہ نبی طائی لافتظ بروسیکم کی خدمت بیں کافروں کے بہت سارے گروگھنٹالوں نے ایک آدی کو بھیجا، وہ آپ کی خدمت بیں آیا اور کہا کہ:

اے محد صائی لافتہ لیکوسیکم! مجھے فلاں اور فلاں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں مکہ کے سرداروں کی طرف سے آیا ہوں اور بجھے ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اللہ کے نبی صائی لافتہ لیکوسیکم نے فر مایا کہ کیا بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اللہ کے نبی صائی لافتہ لیکوسیکم نے فر مایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ پیغام لیکر آیا ہوں کہ آگر آپ دین اسلام جھوڑ ویں تو ہم آپ کو حکومت وسرداری ویسی آپ بیغام لیکر آیا ہوں کہ آگر آپ دین اسلام جھوڑ ویں تو ہم آپ کو حکومت وسرداری ویسی آپ کے قدموں میں لاکر ڈالدیں گے، اور آگر آپامقصد عیش وراحت ہے تو ہم عرب کی خوبصورت لڑکیاں آپ پر نجھا ور کرویں گے۔ بس بیشرط ہے کہ آپ بید میں کا کام خوبصورت لڑکیاں آپ پر نجھا ور کرویں گے۔ بس بیشرط ہے کہ آپ بید میں کا کام بند کردیں۔

اللہ کے ہی صَلیٰ لِفَلْ اللہ کِ ہِات سَنے کے بعد پوچھتے ہیں، آپ کی بات شنے کے بعد پوچھتے ہیں، آپ کی بات ختم ہوگئ ؟ وہ کہنا ہے ، ہاں! میں نے اپنی بات بوری کر لی۔ اللہ کے نی طَلیٰ لِفَلْ اللہ کِ اِبْنا ہے ، ہاں! میں کہ: ''اب میری بات سنو''، اس کے بعد آپ قرآن مجید کی تاییس پرھنی شروع کردیتے ہیں، سورہ حم سجدہ کی آییس پرھنی شروع کردیتے ہیں، آپ پر ھتے دہ، یہاں تک کہ وہ آییس آگئیں جس میں قوم عاد کا اور مختلف قوموں اور لوگوں کا ذکر ہے ، ان کی ہلاکت و تباتی کا ذکر ہے تواس آوی سے برداشت نہ ہوا اور وہ اللہ کے نی طائی لِفَا اللہ کِ اِبْنا کی مِلا کُ کے قریب ہی وہ ہے کرآپ کے منے پر ہاتھ دکھکر کہنا ہے: ''اللہ کے لئے اس کو بند کر ومیر سے سنے میں اس کو سنے کی منے پر ہاتھ دکھکر کہنا ہے: ''اللہ کے لئے اس کو بند کر ومیر سے سنے میں اس کو سنے کی

طافت موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلیٰ لفایہ لیکر سیلم بند کردیتے ہیں تو وہ اٹھ کر جلا جاتا ہے۔ کرچلا جاتا ہے۔

کافرلوگ کمہ کے سردار وہاں بیٹھ کراس کا انظار کرتے ہیں کہ آپ کے پاس
سے کیاجواب لاتا ہے؟ لیکن اس آ دمی ہیں ان سے بات کرنے کی طاقت نہیں تھی،
تواپنے گھر چلا گیااور تین دن تک لوگوں کونظر بھی نہیں آیا، تین دن کے بعدوہ
لوگوں کے سامنے آتا ہے اور کہنا ہے کہ محمد صَلَی لِفَا فِلْ اِیکْ ایسا کلام جُیش
کرتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا کلام نہیں سنا ہے۔

(تفييرقرطبي:۳۳۸٫۱۵مهاةالصحابه:۱۷۲۱)

ہمارے نبی ضائی لادہ طربہ کو دنیاوی جارہی تھی، دولت و مال آپ کے قد موں میں ڈالنے کے وعدے کئے جارہے تھے، لیکن آپ نے بیفر مایا کہ امارت، عیش وعشرت اور مال ودولت تو میرے چیروں میں ہے ،اس میں سے کسی کوجھی لیمانہیں جا ہتا، دنیا کی دولت اور دنیا کی چیزوں کی محبت محمد ضائی لائد کلید کیسے کمی دل کے اندرا کے بار کرچی نہیں تھی۔ دل کے اندرا کے بائی کے برابر بھی نہیں تھی۔

## بحرين كاجزيها ورآب صَلَى (فِيعَلِبُرَسِهُمُ كَاانْدارْ

صدیث بیں آتا ہے کہ مدینہ جمرت کے بعد بہت سارے ممالک فتح ہوتے چلے گئے ، بحرین کا ملک بھی فتح ہوگیا ،اس وقت اللہ کے بی طانی لاؤڈ طابہ کرئے کم نے لوگوں کو بحرین کا ملک بھی فتح ہوگیا ،اس وقت اللہ کے بی طانی لاؤڈ طابہ کے معزات صحابہ لوگوں کو بحرین بھیجا کہ جا و (tax) فیکس وصول کرکے لاؤ۔ چنا نچہ حضرات صحابہ گئے ،اور بحرین سے دولت کا انبار لے کرآئے ، اس بیس سونا ، چا ندی ، اناج و غلہ اور کیڑا اور دیگر مختلف فیمتی چیزیں تھیں۔

یہ سب چیزیں مسجد نبوی کے صحن میں جمع کردی گئیں،اور اللہ کے نبی صلى لافات الديرسيام كوخبركروى كى \_ وراسو يين كدا كريس يا آب اس جگه موت تو حِاكركم ازكم ويكيفة كركتني وولت آئي ہے؟ اور كيا كيا مال آيا ہے؟ ليكن اللہ كے نبي صلی (فایعلیٰ درسیلم نے فر مایا کہ ٹھیک ہے،مسجد میں ڈالد داور آ رام کرو،صحابہ ؓ نی اپنی عبگہ چلے گئے ،لوگوں میںشہرت ہوگئی کہ بحرین سے بہت سیجھ مال آ گیا ہے، یہ دورفقروفاقد کادور تھا،ایسے دورمیں بحرین سے اس قدر مال جمع ہوگیاتھا، بخر کی نماز کاوفت ہوگیا تو مدینہ کی مختلف مساجد کے نمازی بھی مسجد نبوی کے اندرآ کر جمع ہو گئے ، ایک جم غفیرد دسرے دنوں کے لحاظ ہے پچھز باوہ ہی تھا ،اب لوگ انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی لفہ علیہ دیئے تم نماز فجریز ھانے کے لئے آئیں گے۔ چنانچه وقت ہوا تو آپ صَلَى لِلا على كِيلِية الرئيس لم تشريف لائے، حضرت بلال ﷺ ساتھ میں موجود تھے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صابی لانڈ چلیڈ کرنیس کم آکر مال کا جائز ہ لیں گےاورایک ایک چیز کواچھی طرح غور وفکر سے دیکھیں گے بلیکن دیکھتے ہیں کہ الله کے نبی صلی لاف البرسی می تشریف لائے اور ایک نگاہ بھی اٹھا کر مال کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ سیدھامحراب کے اندرتشریف لے گئے اور نمازیڑھائی، اس کے بعد مصلیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے اور بوجھا کہتم لوگ مختلف محلوں کے يبال جمع ہو گئے ،شايدتم لوگوں كور خبر لى ہوگى كد بحرين سے مال آيا ہے ،اس لئے تم الوك يبال جمع ہو گئے ہو، صحابة نے عرض كيا، بال! بارسول الله! ہم اى لئے جمع ہوئے ہیں، تو آپ صلی افد جائی کے نے فر مایا:

یجیلی امتیں جو تباہ و ہلاک ہوئیں، وہ مال ودولت میں غرق ہونے کی وجہ ہے ہلاک ہوئیں، مجھے کوئی خوف تمہارے فقروفاقہ کانہیں ہے،اگر مجھے کسی بات کا خوف تہہارے بارے ہیں ہے تو بھی کہ و نیا تہبارے اوپر وسی کروی جائے اور تم ایک ووسرے ہے آگے بڑھنے ہیں سما بقت (race) کروگے اور ہلاک کردیئے جاؤگے، بھراس کے بعد مال کے پاس تشریف لائے اور حضرت بلال سے فر مایا کہ تقسیم کرنا شروع کرو، جس کوجس چیز کی ضرورت ہودیتے چلے جاؤ، حضرت بلال بی حبثی تقسیم کرنا شروع کرو، جس کوجس چیز کی ضرورت ہودیتے جلے جاؤ، حضرت بلال بی حبثی تقسیم ہوگیا، جب اللہ بی حبثی تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ جو پھوآیا تھا سب تقسیم ہوگیا، جب اللہ کے نبی صابی لائی جھاڑ کرا تھ گے کہ ایک بیائی بھی اینے لئے نہیں رکھی۔

( بخاری: اريههم مسلم: ۲۷۷،۴۴۹)

یہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لِائْدَ عَلِیْہُ کِیسِنَمِ کا اسوہ ہے کہ اسٹے مال کی فراوانی کے باوجود ایک نگاہ بھی اٹھا کرآپ نے نہیں دیکھی اور حضرات صحابہؓ کے دلوں میں جوتھوڑی می محبت جمع ہوگئ تھی ،اس کو بھی تھینچ کرنکال دیا۔

## مال ودولت سے آپ صَلَىٰ لِفِدَ عِلْدِر سِنَمَ كَى دورى

ایک حدیث بین آتا ہے کہ ایک موقعہ پر آپ صلی لاد کا پر کے برای تیزی پڑھائی ، نماز کے بعد آپ صلی لائی ہوئے برای تیزی کے ساتھ گھر گئے ، حضرات صحابہ پر بیٹان بین کہ اللہ کے نبی صلی لائی ہوئے برای تیزی کوکیا ضرورت پیش آگئی کہ آپ دوڑتے ہوئے اور لوگوں کو بھلا تگتے ہوئے گھر تشریف لے گئے ؟ ...... کچھ دیر بعد واپس آئے ، اور و یکھا کہ ان حضرات کو تعجب ہور ہا ہے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ نماز میں جھے یاد آیا کہ برے گھر میں ایک سونے کا طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ نماز میں جھے یاد آیا کہ برے گھر میں ایک سونے کا طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ نماز میں جھے یاد آیا کہ برے گھر میں ایک سونے کا طرف موجہ میں نے یہ مردہ سمجھا کہ وہ جھے مشغول کر لے ، ایک روایت میں رہ نہ جائے ، لہذا میں ایک روایت میں رہ نہ جائے ، لہذا میں ایک روایت میں رہ نہ جائے ، لہذا میں

نے اس کو تقیم کرنے کا تھم دیدیا ہے۔

( بخاری:۸۵۱، نسانی:۱۳۲۳)

یہ تصاللہ کے نبی طائی لائی جائے ہے ، کہ آپ کے دل میں و نیا کی کوئی محبت مہیں تھی اللہ کے نبی کا ولی محبت مہیں تھی ، اب اللہ کے نبی کا ول دیکھو کہ کیسا تھا، میں یہ سمجھا تا جاہ رہا ہوں کہ نبی طائی لائی چائے در اللہ کے دل کو دکھے طائی لائی چائے در اللہ کے دل کو دکھے کرا بنا دل بھی ویسا ہی بنا لو۔

## د نیاایک بدصورت مگرمزین بردهیا

اس نا پاک دنیا کوانند کے نی الظافا نے دیکھائیں اورامت کا پیمال ہے کہ دہ اس بیں ملوث ہے۔ اورا گرانند کے نی الظافا نے کہ دہ اس بیں ملوث ہے۔ اورا گرانند کے نی دیکھے لیتے تو پھر کیا ہوتا ؟ اس سے انداز ہ سیجے کہ آج ہم لوگوں کے اندر کتنا قصور اور فتور پیدا ہوگیا ہے اورا بیانی اعتبار ہے کس قدر کمزوری آگئی ہے کہ ہمارے نی الظافات جس کودیکھا تک نہیں ، آج ہم اسی کے اندر بوری طرح ملوث ہوگئے ہیں۔

## د نیا کی حقیقت-افلاطون کی نظر می*ں*

ایک مرتبا فلاطون کے زمانے کاباد شاہ اپنے پھولاگوں کے ساتھاس سے لئے جنگل گیا، ملاقات ہوگئی اور بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ یہاں جنگل ہیں رہے ہیں گریباں آپ کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز بھی بظاہر نظر نہیں آتی سیہ کہتے ہوئے بادشاہ نے بچھ جملے ایسے استعال کے جس سے ایسا لگنا تھا کہ وہ اس کی مقارت کر رہا ہے۔ افلاطون کو یہ بات نا گوارگزری کہ دنیا کویہ بہت بچھ بجھتا ہے اور ہماری یہ حالت و کھی کرہم کو تقیر بجھ رہا ہے، اس لئے افلاطون نے بادشاہ کو پچھ بتی اور ہماری یہ حالت و کھی کرہم کو تقیر بجھ رہا ہے، اس لئے افلاطون نے بادشاہ کو پچھ بتی کہنا کہ جناب! میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ فلاں وقت آپ ہمارے یہاں کہنا کہ جناب! میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ فلاں وقت آپ ہمارے یہاں تشریف لا کیں، میں آپ کی وقوت کرنا چا ہتا ہوں، اور صرف آپ کی نہیں، آپ کے تشریف لا کیں، اور آپ کے فوجیوں کی، میں اور آپ کے فوجیوں کی، میں کی وقوت ہے۔

اس کی بات کا بادشاہ انکار بھی نہیں کرسکتا تھا،اس لئے اس نے افلاطون کی دعوت قبول کرنیا۔اب جب وہ دعوت کاوفت آیا تواہے پورے لشکر یوں کے ساتھو،

اپنے وزراء کے ساتھ ،ار کان دولت کے ساتھ بادشاہ اس جنگل کی طرف جلنے لگا، جنگل کے قریب بہنچے تو دور ہی ہے سب کونظر آپر ہاتھا کہ یہاں سے وہاں تک عظیم الشان قسم کی بلڈنگیں ہیں ،راہتے ہے نظرآ رہے ہیں ، بہترین انتظامات نظرآ رہے ہیں، جنگل میں منگل ہو گیا ہے ، بیرد کمھے کرسب لوگ حیران رہ گئے کہ چند دنوں کے اندراتنی بلڈنگیں بیہاں کس نے بنادی ہیں، بیراستے کس نے بنادیے ہیں، اتنا بہترین انتظام کس نے یہاں کردیاہے۔خیر!اب جو وہاں پہنچے، توافلاطون کے لوگ و ہاں! ستقبال کے لیے موجود تھے،لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور لے حاکر ہرایک کواینے اپنے مقام پر پہنچا دیا، دیکھا تو باوشاہ کے لیے مخصوص عمارت تھی، وزیروں اورمشیروں کے لئے الگ انظام تھا، جب کھانے کا وقت آیا تو بہترین شم کے کھانے چیش کئے گئے ،سب نے کھانا کھایا ،اورخوب میراب ہوئے ،اور جب رات کا وقت آ یا تو سب لوگ آ رام کر نے اپنی اپنی بلڈنگوں میں پہنچ گئے اور سو گئے ہلیکن صبح اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل ہیں نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی راستہ ہے،اور نہ کوئی بچھوٹا ہے نہ اوڑھنا، کیچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف جنگل ہے، سب کے سب جنگل میں نیچے یڑے ہوئے ہیں، اُدھر بادشاہ بھی نیچے بڑا ہوا ہے،اوراس کے وزیر بھی نیچے بڑے ہوئے ہیں ، بیدد کچھ کرسب پریشان بھی ہوئے اور غصہ بھی ہوئے۔

افلاطون نے کہا کہ جو پچھتم نے ویکھاتھا وہ وراصل میر سے خیال کا نتیجہ تھا، قوت خیالیہ کا کرشمہ تھا، توت خیالیہ سے آپ کے ذہنوں میں بیس نے یہ بلڈنگیس ڈال ویں، یہ بچیب وغریب تماشہ آپ کودکھا ویا، حقیقت میں بچھنیں تھا، میں نے تم کویہ بتانا چاہا کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے تویہ ونیا کی زیب وزینت ، بلڈنگیں و ممارتیں جے تم میں جھیجھتے ہو، اس طرح محض ایک خیالی صورتیں نظر آئیں گی۔

#### دنیامسافرخاندے

حضرت ابراهیم بن ادهم ترخمهٔ (لینهٔ جواینے زمانے میں ایک بڑے بادشاہ تنهے،ایک باران کا در باراگا ہوا تھا،سار ہےار کان دولت ووز مراوگ موجود ہیں،اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیٹھے ہوئے ہیں ،اس دوران ایک آ وی ان کے کل کے اندرآ یا اور در بار میں گھنے کی کوشش کرر ہاتھا،اس کو در با نوں نے رو کنا جا ہاتو اس نے کہا کہ میں یہاں اپنا سامان رکھ کر بچھ دیر آ رام کرنا جا ہتا ہوں۔ دریا نوں نے اس ہے کہا کہ تو بے وقوف ہے، یا گل ہے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ یا دشاہ کا دریارہے محل ے۔اس نے کہا کہ دربارے؟ میں توسیحقا ہوں کہ بیتو سرائے ہے، مسافر خاندہے، اس کئے میں کچھ دریہ یہاں رکنااور آ رام کرنا جا ہتا ہوں۔ میہ جحت و بحث ہور ہی تھی کہ با دشاہ کی نظراس پر بڑگئی ،ابراھیم بن ادھم نے تھکم دیا کہ کیا بحث ہور ہی ہے،اس کو بلا کرلاؤ۔اب اس آ دمی کو پکڑ کر با دشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آ دمی کل میں آرام کرنا جا ہتا ہے ، دور کہتا ہے کہ بیسرائے ومسافر خاندہے ۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہوکر ہو چھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو اس آ دمی نے کہا کہ بیرائے ہے، اس میں میرا بھی حق ہے، جبیبا کرآ ہے کاحق ہے، آ ہے یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں تنبیں روسکتا؟ میں مسافر ہوں ،آ رام کرنا جا ہتا ہوں۔

بادشاہ نے کہا کہ بیرائے نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں ہے، میرائحل ہے، اس
آ دمی نے با دشاہ سے بوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا
باب تھا، اس آ دی نے چھر بوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا دادا
تھا، اس نے بوچھا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا پر دادا تھا، بیتو
بیڑی در بیڑی ہمارے خاندان میں حکومت جلی آ رہی ہے۔ اس آ دمی نے کہا کہ میں

یمی تو کہنا چاہتا ہوں کہ بھی تو یہاں آپ کا پردادا تھا، بھی آپ کا دادا تھا، بھی آپ کا اوراس جگد آجائے گا، کوئی اوراس جگد آجائے گا، کوئی اوراس جگد آجائے گا، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، اس کا نام تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے۔ یہ بہکر وہ آدمی غائب ہو گیا ، یہ دراصل انڈ کا فرشتہ تھا، جو بادشاہ کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اب بادشاہ پریشان ہوگیا، اس کی باتوں پرغور کرنے لگا کہ دافعی یہ دنیا ہے، جھد سے بھی جھوٹ جائے گا، جسے میر دواوات جھوٹ گئی، جسے میر دواوات جھوٹ گئی، جسے میر دواوات جھوٹ گئی، سب جھوڑ کر چلے گئے، کیسے کیسے بادشاہ آئے گرسب جھوڑ کر چلے گئے، ایسے بی ایشاہ آئے گرسب جھوڑ کر چلے گئے، ایسے بی ایشاہ آئے گرسب جھوڑ کر جلا جاول گا۔ اب جورات ہوئی تو یہ با تمی سوج سوج کی ایک دنیا مجھے جھوڑ دے، کی خدمت میں جھوڑ دیا جا ہے ، انہوں نے حکومت جھوڑ دی اور دھزت فضیل بن عیاض کی خدمت میں جلے گئے۔

### د نیار مرنے والے آخرت میں شرمندہ ہوں گے

اکبرالہ آبادی کا ایک واقعہ یاد آگیا کہ وہ ہندوستانی عدالت کے جسٹس تھ،
ایک دفعہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو بہت بڑھے لکھے لوگ تھ، کی خاص مسئلہ برایک کمرے میں بیٹھے گفتگو کررہے تھے، استے میں ان کے والد جو بوڑھے تھے وہ کمرے میں واغل ہوئے اوران کے ہاتھ میں ایک بیلون تھا، جسے غبارہ کہتے ہیں، نیچ ان میں پھونک مارتے اوران سے کھیلتے اوران کو پھوڑتے ہیں، وہ اندر ہیں، نیچ ان میں پھونک مارتے اوران سے کھیلتے اوران کو پھوڑتے ہیں، وہ اندر آئے اور کہنے گئے بیٹا اکبرایہ دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ تم بیپن میں اسے بہت پندکرتے تھے، اور رُور ور کراسے مانگا کرتے تھے۔ لہذا یہ غبارہ رتمہارے لئے لایا ہوں۔
لایا ہوں۔

بس جناب بیسننا تھا کہ اکبرالہ آبا دی کے او پرالیبی کیفیت طاری ہوئی کہا ہے بیان نہیں کیا جاسکتا، نہایت شرمندہ ہو گئے کہ ایک چیف جسٹس اوران کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ،ان کے سامنے والدصاحب غمارہ لا کردے رہے ہیں تھیلنے کے لیے ،کتنی شرم کی بات ہے،وہ بہت ہی شرمندہو گئے۔اکبرالہ آبادی کے چېرہ برشرمندگی کے آٹار جونمایاں تھے،اے دیکھ کران کے دالدنے کہا کہ بیٹا! مجھے ا حساس ہے کہ غبار ہ کے دیکھنے سے اس وفت تنہیں شرمندگی محسوس ہور ہی ہے بمیکن میں تم کواور تمہارے ان ساتھیوں کوایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔وہ یہ کہتم جوآج ان عہدوں اور دولت کی چیز وں پرفخر کرر ہے ہو،اوران کوحاصل کرنے کی فکر کرتے ہو،کل قیامت کے دن وہی چیزتم کودی جائے گی تو وہاں بھی تم کواس طرح شرم آئے گی، جیسے آج تمہار ہے بچین کی خواہشات ومطالبات پرشرم آر ہی ہے۔ الله اكبر! كتنا براسبق برُ هادياس معمولي ہے دا قعہ ہے! بير بلزنگ آج جميں الحچی لگتی ہیں ، دنیا کا بیبہ بہت احجا لگتاہے ، بلکہ آ دمی اسے دوسروں سے چھینتا جا ہتا ہے، اس کو جمع کرنا جاہتاہے، اس کو بڑھانا جاہتاہے، بڑی فکریں اس کے لیے کرتا ہے،اپنی نیند قربان کرتا ہے،اپنی جان قربان کرتا ہے۔ کیکن اللہ تعالی قیامت کے دن جب انسان کو یہ دولت دیں گےتو اسے وہاں

شرم آئے گی ،اس لئے کہ وہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔

### الله بس- باقی ہوں

حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک دفعہ ابیا کیا کہ آپ باہرتشریف لائے اوراس وقت آسان پرستارے نکلے ہوئے تھے، اویر دیکھا ستاروں کی طرف کہ ہاشاء اللہ تمثمار ہے ہیں — ویکھنے میں تو شمثمار ہے ہیں ہلیکن حقیقت ہیں یہ بہت ہوئے ہیں ، بہت دوری پر ہونے کی وجہ ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں گویا شمثمار ہے ہیں — تو حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے ان کود کھے کر کہا" ھندا رہی "کہ یہ میرارب ہے ، یہ حضرت ابرا ہیم سے لوگوں کو کھے کر کہا" ھندا رہی "کہ یہ میرارب ہے ، یہ حضرت ابرا ہیم نے لوگوں کو مجھانے کے لیے کہا تھا ،ایسانہیں کہ وہ نعوذ باللہ ان کورب مان رہے تھے، نبی نوکو کھی نہیں کرسکتا ،شرک کیسے کرسکتا ہے، کیونکہ جمہور علماء کا قد ہب ہے کہ انبیاء قبل از نبوت اور بعد از نبوت معصوم ہوتے ہیں۔

خیر کھودر کے بعد جب ستارے چھنے گئے، غائب ہونے گئے، تواہرا ہیم علیہ السلام نے لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کو مجھانے کے لیے فر مایا کہ " اِنٹی لا السلام نے لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کو مجھانے کے لیے فر مایا کہ " اِنٹی لا اُجب اللافِلِیْنَ" کہ بیختم ہوجانے والوں، غروب ہوجانے والوں، غائب ہوجانے والوں کو بیس پیند نہیں کرتا، ان کو خدا کسے بنالوں، خدا تو وہ ہوتا ہے جو بھی ختم نہیں ہوتا دنیا کو اور دنیا کی ان چیز دن کو ثبات کہاں ہے؟ ثبات تو صرف الله کو ہے۔

پھرکسی موقعہ پر حضرت ابرائیم ہاہر نگلے تو دیکھا کہ چا ندنگلا ہوا ہے، بہت خوب
اس کی روشی پھیلی ہوئی ہے، کہنے گئے "هذا رَبِّی" کہ بیہ میرا رب ہے، ارے وہ
ستارے تو خدانہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ غروب ہو گئے، گریہ تو ہے خدا، یہ تو بہت
چیک دار ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، و نیا بھرکوروشنی دے رہا ہے۔ اس کے
بعد دہ بھی غروب ہوگیا، تو کہنے گئے، یہ بھی میرا خدانہیں ہوسکتا۔

پھرسورج کود کیھ کر کہنے لگے کہ یہ میراخداہے،اورسب سے بڑا بھی ہے، دیکھو وہ سارے عالم کواس طرح منور کیے ہوئے ہے کہذرہ ذرہ اس سےروش ہے۔ کہنے گئے " ھذا رُبِّی ھذَا اُکبَرُ" کہ یہ میرارب ہے، یہ بہت بڑا ہے، لیکن ظاہریات

ہے کہ میں نظا ہوا سورج شام میں قروب تو ہوتا ہی ہے، جب وہ بھی شام میں غروب ہوگیا تو حضرت ابرا نہیم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھویہ بھی خدانہیں ہے جو ختم ہونے والا ہے، دنیا کی چیزوں برحالات طاری ہوئے ہیں، حوادث چیش آتے ہیں، اس لیے بی خدانہیں ہو سکتے ، خدا تو باتی رہنے والا ہے۔ تو یہ حضرت ابرا ہیم کی ایک تدبیر تھی مشرکین کو سمجھانے کے لیے کہ ایک اللہ کی عماوت کرو، ای سے ول لگاؤ۔

#### فناد نیا کاسب سے بڑاعیب

سلیمان بن عبدالملک کانام آپ نے سناہوگا، بہت بڑا بادشاہ تھا، امیرالمؤمنین تھا، جوانی میں اللہ نے اس کو بادشا ہت و بیدی تھی، بڑا ذی و جاہت بھی تھااور حسین وجیل بھی تھا، ایک ون اس نے اپنے آپ کوخوب اچھی طرح سنورا، بنایا، بہترین کی جہاں بھی تھا، ایک ون اس نے اپنے آپ کوخوب اچھی طرح سنورا، بنایا، بہترین کی جہز وں سے اپنے آپ کوؤر سے بہنے، ممامدزیب تن کیا، خوشبو کمیں لگایا، بہت ساری چیز وں سے اپنے آپ کوآ راستہ بیراستہ کیا، اور خداکی نوازش سے حسین وخوبصورت بھی تھا۔

اس کے بعدا بے دربار میں روئق افروز ہوا،ادرا بے آپ پروہ پھولے نہیں اس کے بعدا بے دربار میں روئق افروز ہوا،ادرا بے آپ پروہ پھولے نہیں سار ہاتھا،سب لوگ دیکھ کراس کی تعریف کرنے گئے،اشخ میں اس کی ایک ہا تدی آئی جب باندی آئی تواس نے باندی کودیکھ کرمسکرایا اور پھراس کے بعد کہا کہ میں کی جب باندی آئی تواس نے باندی کودیکھ کرمسکرایا اور پھراس کے بعد کہا کہ میں کی جاب میں فی البدیم ہو لی کے دو شعر کیے ہے۔

أَنْتَ نِعُمَ الْمَتَاعُ لَوُ كُنْتَ تَبُقَى غَيْرًا أَنْ لَا بَقَاءَ لِلْإِنْسَانِ عَيْرًا أَنْ لَا بَقَاءَ لِلْإِنْسَانِ

أَنُتَ خِلُوٌ مِّنَ الْعُيُوبِ وَ مِمَّا يَكُرَهُ النَّاسُ غَيُرَ أَنَّكَ فَان

ججیب اشعار کے اس نے ،ان اشعار کا مطلب ہے کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اسے کاش کہ اگر آپ باقی رہنے والے ہوتے تو آپ بہت ہی بہترین چیز تھے،

لیکن کیا کروں کہ کسی بھی انسان کو بقاو ووام ہے ہی نہیں ،سب فنا ہونے والے بیں ،آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے ، سار سان عیبوں سے آپ پاک بیں ، فالی بیں ، اور ان سب باتوں ہے بھی پاک بیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور بیں ،اور ان سب باتوں ہے بھی پاک بیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور برا بھھے ہیں ،لیکن ایک عیب ہے آپ کے اندر ، وہ یہ کہ آپ فائی ہیں )

و کیھے! اس باندی نے حقیقت کو مجھااور حقیقت کو اس کے سامنے بیان کردیا کہ آپ جس بڑے کہ آپ مرجانے والے ہیں، اگر باتی رجے تو واقعی عشق کے قابل تھے، دل دگانے کے قابل تھے، محبت کرنے کا بل شھے، تعلق کرنے کے قابل تھے، محبت کرنے کا بل شھے، تعلق کرنے کے قابل تھے، کیا آپ کے اندر فنا کا ایک عیب ایسا ہے جس نے ساری خوبیوں پر پائی پھیر دیا، بس یہ کہنا تھا کہ اس کے او پر عجیب کیفیت طاری ہوگئی، اسکے بعد اس نے مجلس برخواست کردی، اور باندی کو اپنے کمرہ میں بلایا، اور بلاکر کہا کرتو نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا؟ تو اس نے معذرت کی اور کہا کرانے اس کے بعد اس کے بعد اس نے بیان کردیا، اس کے بعد اس نے اس کو بیس نے بیان کردیا، اس کے بعد اس نے اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ میری آئی اس کو بیس نے بیان کردیا، اس کے بعد اس کے بعد اس کے ابداس کے بعد اس کے ابداس کے بعد اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ میری آئی جس تو نے کھول دیں۔ اس کے چندون کے بعد اس کا انتقال ہوگیا، جوان بی تھا جوانی بی بیس اس کی وفات ہوگئی۔

بتانایہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کہی ہی خوبیوں کی مالک کیوں نہ ہو،لیکن اس کے اندریہ عیب تو ہے کیادل لگانا، جاندے اندریہ عیب تو ہے ہی کہ بہتو فنا ہونے والی ہے۔سورج سے کیادل لگانا، جاند سے

کیادل نگانا، آسان سے کیادل نگانا، زمین سے کیادل نگانا، عورت سے کیادل الگانا، عورت سے کیادل الگانا۔ یو دل نگانے کے قابل ہیں، دل نگانے کے قابل ہیں، دل نگانے کے قابل ہیں، دل نگانے کے قابل اور محبت کرنے کے قابل تو صرف اللہ کی ذات ہے، جس کو بھی فنانیس ہے، جو 'اللہ سُنت حَمِعُ لِحَمِیعُ صِفَاتِ الْکَمَالِ" جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جو 'اللہ سُنت حَمِعُ لِحَمِیعُ صِفَاتِ الْکَمَالِ" (ساری خوبوں کا جامع) ہے۔

# دین سے دنیاطلی کاعبرت ناک انجام

امام غزائی نے احیاءالعلوم میں لکھا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی ایک مختص خدمت کیا کرتا تھا، وہ لوگوں ہے بیان کرتا تھا کہ مجھے مویٰ صفی اللہ نے بہ بات بتائی بمجھی کہتا کہ مجھے مویٰ کلیم اللہ نے ،مویٰ تجی اللہ نے پیخبر دی ،اس طرح لوگوں کوسناسنا کراس نے خوب مال و دولت جمع کرلی۔حضرت موکیٰ علیہ السلام نے ایک و فعداس کومفقود یا باءاورلوگوں ہے اس کے بارے میں بوچھنا شروع کیا مگراس کی کچھ خبر ندملی ، پھراجا نک ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس کے ہاتھ میں خنز ہر ( سور ) تھااورسور کے گلے میں کالی رسی بندھی ہوئی تھی۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس آنے والے سے اس شخص کے بارے میں یو حیصا جو بہت دنوں ے نظر نہیں آر ہاتھا کہ فلال کوتم جانتے ہوکہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اے حضرت! یہ سور دہی شخص ہے، حضرت موٹ علیہ السلام نے ائلّہ ہے سوال کیا کہ اے اللّٰہ اس کو ا بنی اصلی حالت براوٹا دے تا کہ بیں اس سے اس کے سنح ہوجانے کی وجہ دریافت کرلوں؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے موئ اگرتم مجھے ان تمام ناموں سے یکارتے جن ہے آ دم ادران کے بعد کے انبیاء نے مجھ کو یکارا تب بھی میں بیدوعا قبول نہ کرتا الیکن

میں اس کی وجہ بتا ویتا ہوں کہ میں نے اس کوسنے کیوں کیا ہے؟ پھراللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میشخص وین کے ذریعہ دنیاطلب کرتا تھا۔ (احیاءالعلوم ار۱۲)

## متاع كي تفسيراورصاحب بن عباد كي تحقيق

الله تعالى نے قرآن کريم ميں فرمايا که: "فالک مَتَاعُ الْعَيوٰةِ اللّهُ لُيّا"

(يسب وينوى زندگى كاسامان ہے) يبال سامان كے لئے" متاع "كالفظآ يا ہے، اور متاع حقيرتهم كى چيز وسامان كو كہتے ہيں۔ صاحب بن عبادا يك بہت بڑے عالم و ادب بر گزرے ہيں اپنے وقت ميں مؤيد الدولہ بن ركن الدولہ كے وزير بھى تھے، ادب لغوى اور عربی نواس لفظ كى بران كواس لفظ كى بران كواس لفظ كى بران كواس لفظ كى مخرورت پر گئى۔ انھوں نے سوچا كه عربی زبان كى اصل كو معلوم كرنے تعقیق كى ضرورت پر گئى۔ انھوں نے سوچا كه عربی زبان كى اصل كو معلوم كرنے ديباتوں ميں جانا چاہئے، كونكہ و بال زبان اپنى اصليت پر باقى رئتى ہے، برخلاف شہروں كے كه و بال مختلف علاقوں كے لوگوں سے ميل جول كى وجہ سے عربی زبان اپنى اصليت برباقی نہيں ہے۔ انہاں اپنى اصليت برباقی نہيں ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہیں مختلف گاؤں ویہاتوں ہیں اس لفظ کے معنے جائے کے لئے گومتارہا، ایک جگہ دیکھا کہ ایک ویہاتی عربی لڑکا بیٹا ہے، ہیں اس کے پاس چلا گیا، اور اس کے باز وبیٹھ گیا، اور اس کے قریب ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جوز مین وغیرہ کیا، اور اس کے استعال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ استعمال کے آیا اور وہ پوچھنے کا کپڑا اٹھا کرلے گیا۔ پھھ در بعد اس لڑکے کی ماں آئی تو اس لڑکے افعا کہ استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ استعمال کے استعمال کے استعمال کے اس سے کہا کہ: "جَاءَ الرَّفِیْمُ وَ أَخَدُ الْمُتَاعَ وَ تَبَارَكَ الْحَبَلَ " (کہ کہ آیا اور متاع اٹھایا اور بہاڑ پر چڑھ گیا) علامہ صاحب بن عمیاد کہتے ہیں کہ اس سے جھے اور متاع اٹھایا اور بہاڑ پر چڑھ گیا) علامہ صاحب بن عمیاد کہتے ہیں کہ اس سے جھے

سمجھ میں آیا کہ متاع کی کیا حقیقت ہے؟ اس اڑکے نے پوچھنے کے کبڑے کے لئے جوایک معمولی وحقیر چیز ہوتی ہے اور سجانے کے نبیس بلکہ چھپانے کے قابل ہوتی ہے اس کومتاع کہا۔ لہذا متاع کے معنے یہ ہوئے کہ جو چیز ضرورت کی ہو، مگر حقیر ہو، معمولی درجہ کی ہو، جیسے پوچھنے کا کیڑا، اس کوعر نی میں متاع کہتے ہیں۔

اللہ اکبر! قرآن کریم میں دنیا کے ساز وسامان کے لئے بیافظ لا کریے بتایا گیا ہے کہ دنیا کا یہ مال و دولت اگر چہ کہ ایک ضرورت کے لئے ہے مگروہ دل لگانے اور شوکیس میں سجانے اور لوگوں کو و کھانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا کوئی پوچھنے کے کپڑے کوشوکیس میں سجاتا ہے؟ کیا کوئی اس کودل سے لگاتا ہے، اس سے مجت کرتا ہے؟ نہیں، ای طرح و نیا کوچھی سجھنا جا ہے۔

تقوى وطبهارت

اور

خوف وخشيت

بنو تقوی کے خوگر عادت پر بین ڈالو تم نظراس پر د ہے کہ اکرم " ہے "عند الله انقاکم"

(اکبرالہ آبادی)

## تقوی کیے کہتے ہیں؟حضرت عمر کاسوال

ایک مرتبه حضرت عمری نیس کاب یک عب او تا که بنا که بنا کا گذر بھی ایسے داسته کہتے ہیں؟ توانہوں نے عرض کیا کہ امیر المونین! کیا آپ کا گذر بھی ایسے داستہ سے ہوا ہے؟ جو تنگ ہو،ادھرا دھرکا نے دار جھاڑیاں ہوں، چلنا دشوار ہو؟ تو حضرت عمری نے نوچھا کہ آپ جب اس عمری نے نوچھا کہ آپ جب اس راستہ پر سے گزر ہے تھے؟ حضرت عمری نے نوچھا کہ آپ جب اس راستہ پر سے گزر ہے تھے؟ حضرت عمری نے نے جواب دیا کہ میں اس طرح گزرا تھا کہ اپنا دامن سمیٹ لیا تھا، اپنے آپ کو بچا کر بہت ہی احتیاط سے گزرا تھا، تو حضرت ابی بن کعب نے نے فر مایا کہ: بس اس کا نام تقوی ہے، کیونکہ دنیا آپ کا نوں ہمرا راستہ ہے، کہیں بدنظری کے مواقع ہیں، تو کہیں کا نوں سے گانوں کی آدا خوان کی کا نے ہیں، بریس کر دوانی کا اس نے ہیں، بریس شرک و نواق کے کا نے ہیں، بریس بردوانی کا ان میں ہیں۔ بریس بردوانی کا ان میں ہیں۔ بریس بردوانی کا ان سب سے نے کر کرچلنے کا نام تقوی ہے۔

. ( تفسیراین کثیر:ارام )

## حضرت عمريظ كحرام ساحتياط

حضرت عمر رضی الله عنہ بھی ہمی اپنی بیوی کو ہیت المال کاعطر (مشک وعزر)
ویتے ، وہ اس کوفر وخت کرتی تھیں ، ضرورت پراس کواپنے دانتوں سے تو ژتی تھیں ،
اور اس میں سے بچھ ہاتھوں پرلگ جاتا ، ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو انھوں نے اپنے دو
پٹہ سے پوچھ لیا ، حضرت عمر گھر آئے تو فر مایا کہ بید کیا خوشبو ہے؟ ان کی زوجہ نے
واقعہ بتایا ، تو فر مایا کہ مسلمانوں کاعطراور تم نے اس کواستعال کرلیا؟ پھران کا دو پٹہ
اتارا اور یانی سے دھوتے جاتے اور سو تگتے جاتے تھے ، جب تک وہ خوشبور ہی ، ہرا ہر

اس کودھوتے رہے۔

## ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ؟

بعض بلکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑی دعا کیں کرتے ہیں ،مگر برسہا برس ہو گئے ،قبول نہیں ہوتیں ،آخر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ؟ حدیث نے اس کا جواب وے دیا کے حرام غذااور حرام لیاس اختیار کرنے والوں کی وعاقبول نہیں گی جاتی ، آج بهت ستهمسلمان بلکه نمازی ، حاجی اور بژی بژی دینی خد مات می*س لگے* ہوئے لوگ حرام سے بیچنے کا ہتمام نہیں کرتے ، پھر کیوں کر دعا قبول ہوگی؟ ایک بزرگ کہیں جارے تھے، راستہ میں ایک مخص نے نہایت اصرارے ان ے عرض کیا کہ میرے ساتھ جیٹھ کرآ پ کھانا کھا تھیں ، ہزرگ نے اس کی درخواست یراس کے ساتھ کھانا کھالیا بھرآ گے چل پڑے، یکھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستہ ے بھٹک گئے اور با وجود کوشش کے ان کورا سند کاعلم نہ ہوسکا۔ بار باراللہ ہے دعا ک تمر دعا قبول نہ ہوئی ، بڑے پریثان ہوئے جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول ،وحشت ناک سناٹا، مگرراہیں بندہیں، آخرکارایک اور بزرگ کااوھرے گذر ہوااور انہوں نے بتایا کہتم نے جو کھانا فلاں آ دمی کے ساتھ کھایا تھاوہ حرام تھا،اس لیے تمہاری وعاقبول نہیں ہورہی ہے، پہلے اس کی تلافی استغفار کے ذرابعہ کرو، تو پھرراستہ کھول و ہاجائے گا۔ جنانجہ ایساہی ہوا۔ الغرض وعا کی قبولیت کے کے حرام ہے بچالازم ہے۔ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔

# حضرت ابوبكري كحرام سےاحتياط

حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله عنه کاوافعه سیرت نگارول نے لکھا ہے کہ حضرت کا ایک غلام تھا، و ہ ایک دن کچھ کھا نالا یا، حضرت نے اس میں سیے ایک لقمہ کھالیا، پھرآپ کومعلوم ہوا کہ یہ کھانا حرام ہے، کیونکہ غلام نے بتایا کہ وہ جاہلیت میں لوگوں کوغیب کی ہاتیں بتا تاتھا، یہ کھانا اس کے عوض میں ملانا ہے۔ حضرت صدیق اکبرنے فرمایا کہ بچھ پرتف ہے؛ تو نے مجھے ہلاک کردیا۔ پھرآپ نے منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کرنا چاہا، گرقے نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا پائی چنے ہے تے ہوگ۔آپ نے بانی چنے جاتے اور قے کرتے جاتے، یہاں ہوگ۔آپ نے بانی چنے جاتے اور قے کرتے جاتے، یہاں تک کہ پورا کھانا نکل آیا۔

لوگوں نے کہا کہ اس ایک اقلمہ کے لیے آپ نے اتنی مشکل اٹھائی؟ فرمایا کہ اگر اس کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو بھی ہیں ضرور اس کو نکالتا ، کیونکہ ہیں نے اللہ کے نبی صابی لیفٹہ علیہ کو شرماتے سنا ہے کہ جوجسم حرام سے پلا ہووہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔

(صفوة الصفوة: ١٦/٢٥١، حلية الاولياء: الراس، رياض النضرة: ٣ راسا)

# زکوۃ کے مال سے حضرت عمر ﷺ کا اجتناب

ایک واقعہ حضرت عمر یہ اسے کتب صدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ
دودھ پیا، اور اس کا مزہ کچھ بجیب معلوم ہوا، آپ نے دودھ لانے والے سے بوچھا
کہ بید دودھ کیسا اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جنگل میں گیاتھا، وہاں
ز کو ق کے اونٹ جرر ہے تھے ، یہ دودھ انہی اونوں کا ہے، آپ نے یہ س کرفوراتے
کردیا، کیونکہ یہ دودھ زکو ق کے اونوں کا آپ کے لیے طلال نہ تھا۔

(مؤطاما لك: ار٣١٩، سنن يهيق: ٧٧١، شعب الإيمان: ٥٠٠١)

اساعیل بن محمد کہتے ہیں کہ ایک و فعہ حضرت عمر بن الخطاب ﷺ کی خدمت میں بحرین سے مثلک وعزر آیا، آپ نے کہا کہ واللہ میں جیا ہتا ہوں کہ کوئی اچھی طرح تو لنے والی عورت ہوجواس مثل وعزر کوتو نے ، تا کہ بیں اس کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کروں ، بیان کرآپ کی زوجہ حضرت عائلہ بنت زید نے عرض کیا کہ جھے احجی طرح تو لئا آتا ہے ، دیجئے میں تول دوں ، آپ نے فرمایا کہ نہیں ، انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ جھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس سے تم کچھ لے لو، اس طرح کرتم اپنی گردن یو چھوا وراس کو بیالگ جائے۔

(کتاب الورع للا مام احمد: ۳۷ ، کتاب الزهد لا بن ابی عاصم: ۱۹۸۱)
حضرت عطاره کهتی بین که حضرت عمرضی الله عندا پی بیوی کو بیت المال کاعطر
(مشک وعنبر) و یتے ، وہ اس کوفروخت کرتی تھیں ، ضرورت پراس کواپنے وانتوں سے تو ڈتی تھیں ، اور اس میں سے کچھ ہاتوں پر لگ جاتا ، ایک وفعہ ایسا ہی ہوا تو انہوں نے اپنے دو پٹہ سے پوچھ لیا ، حضرت عمر گھر آئے تو فر مایا کہ میہ کیا خوشبو ہے؟ ان کی زوجہ نے واقعہ بتایا، تو فر مایا کہ مسلمانوں کا عطراورتم نے اس کواستعال کر ہے؟ ان کی دو پٹہ تا را اور پانی سے دھوتے جاتے اور سو تگتے جاتے تھے ، جب تک وہ خوشبوری ، برابراس کو دھوتے رہے۔

(الورع:٤٤١)

## حضرت علی ﷺ کاحرام سے پر ہیز

ہو تقیف کے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ عند نے کوفد کے ایک گاؤں ''عکمری''کا گورنر بنایا ، وہ کہتے ہیں کدایک مرتبہ آپ نے مجھے تھم دیا کہ ظہر کی نماز میرے پاس پڑھو ، میں حاضر ہوا ، اور کسی نے مجھے آپ تک جانے سے نہیں روکا ، آپ کے پاس پانی کا ایک کوز ہاور ایک پیالہ رکھا تھا ، آپ نے بیشہ کے برتن

سے ستو نکال کر بیا، وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین! کیا عراق ہیں اس طرح کیا جاتا ہے؟ جبکہ عراق میں کھانے کی بڑی فراوانی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ میں نے کنجوی کی وجہ سے ایسانہیں کیا ہے، بلکہ میں پیٹ میں حلال چیز کے علاوہ کسی چیز کو وافل کرنا مکروہ مجھتا ہوں۔

(الورع:۵۵)

یدوا قعات بناتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام ندصرف حرام سے بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی کس قدراحتیا ط برتنے تھے اور اس کا ان حضرات کو کتنا اہتمام تھا۔

## عمر بن عبدالعزيز زعِمَهُ لَابِنُهُ كَي احتياط

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے بیت المال کے عطر پر مقرد کردہ گرال عبداللہ بن راشد کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں بیت المال کا وہ عطر لا یا جوان سے قبل خلفاء کے لیے تیار کیا جاتا تھا، تو آپ نے اپنی ناک پر ہاتھ در کھ لیا ، اور فر مایا کہ عطر سے خوشہو ہی تو لی جاتی ہے ۔عبداللہ بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا ہے بات میں آپ کی طرف سے روایت کرسکتا ہوں ؟ تو آپ نے اچازت دی۔

(الورع: ۳۷)

# وس اہل علم کی حرام سے احتیاط

بشر بن حارث رخ نظر لاؤگا کہتے ہیں کہ معانی بن عمران فرماتے تھے کہ گزشتہ زمانے میں کہ معانی بن عمران فرماتے تھے کہ گزشتہ زمانے میں بہت مخت نظر رکھتے تھے ،ان کے بیٹ میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہوتی تھی جس کے بارے میں وہ

یہ نہ جانے ہوں کہ بیطال ہے ،اگر یہ بات معلوم نہ ہوتی تو پانی پر کفایت کر لیتے سے ، پھر حضرت بشرنے ان حضرات کے نام شار کئے، وہ یہ تھے :ابراہیم بن ادہم ،سلیمان الخواص ،علی بن الفضیل ،ابومعا دیہ الاسود، بوسف بن اسباط، وهیب بن الورد، حذیفہ الل جران میں ہے،اور داووطائی وغیرہ۔

(الورع:اروا)

## چراغ میں وارثین کاحق ہے

امام غزالی رکڑٹ (لاڈیٹ نے نقل کیا ہے کہ ایک ہزرگ ایک صاحب کے پاس حالت نزع میں بیٹھے ہوئے تھے،اسی اثناء میں ان صاحب کا انتقال ہو گیا،اور وہاں ایک چراغ جل رہا تھا،ان ہزرگ نے کہا کہ یہ چراغ بجھا وو، کیونکہ اس چراغ کے تیل میں اب اس میت کے وارثین کاحق ہوگیا ہے۔ یعنی اب ان کی اجازت کے بغیراس کا جلانا اور اس سے استفادہ کرنا جائز نہیں۔

(احياءالعلوم:٩٢/٢)

## سوئی کی وجہے مواخذہ

علامہ ذہبی ترکزی (اور سے کتاب الکبائر میں لکھاہے کہ بعض بزرگوں ہے مروی ہے کہ ان سے بوچھا گیا مروی ہے کہ ان سے بوچھا گیا کہ آ ہے کہ ان سے بوچھا گیا کہ آ ہے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا مگر مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے کوئکہ میں نے ایک سوئی کسی سے عاربیۂ لیا تھا، مگراس کو واپس نہیں کما تھا۔

(الكيائر:۱۲۱)

## مال حرام کی سواری ہے اجتناب

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی رحمی (لازی اکابراولیاء میں سے بیں۔ وہ دبلی سے اپنے وطن کا ندهلو آنا چاہتے تھے۔ چنا نچا کیک بہلی (گاڑی) کرا یہ پرلی اور چل پڑے، راستہ میں بہلی والے سے گفتگو فرمانے گئے، گفتگو کے درمیان گاڑی بان نے بتایا کہ یہ گاڑی ایک ریڈی کی ہے، میں کرایہ پراس کو چلاتا ہوں۔ یہ کاڑی بان نے بتایا کہ یہ گاڑی ایک ریڈی کی ہے، میں کرایہ پراس کو چلاتا ہوں۔ یہ کن کر حضرت پیشاب کے بہانہ گاڑی سے اُئر گئے، پیشاب کیااور بہلی والے سے کہا کہ بیشے کرٹانگیس شل ہوگئ ہیں، ذرا چلنا جا بتا ہوں، تم گاڑی لے کرچلو، میں پیدل چلانا ہوں۔ کانی دور جانے کے بعد گاڑی بان نے عرض کیا کہ حضرت اب بیشے چلانا ہوں۔ کانی دور جانے کے بعد گاڑی بان نے عرض کیا کہ حضرت اب بیشے جائے۔ حضرت نے پھرٹال ویا۔ آخر کاروہ گاڑی بان مجھ گیااور کہا کہ آ ب ریڈی کی گاڑی پر بیضا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت نے اسکوکا ندهلہ لاکراس کی مزدوری دیری، گاڑی پر بیضنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت نے اسکوکا ندهلہ لاکراس کی مزدوری دیری، گاڑی پر بیضنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت نے اسکوکا ندهلہ لاکراس کی مزدوری دیری، گاڑی پر بیضنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت نے اسکوکا ندهلہ لاکراس کی مزدوری دیری، گاڑی پر بیضنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت نے اسکوکا ندهلہ لاکراس کی مزدوری دیری، گاڑی پر بیضنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت نے اسکوکا ندهلہ لاکراس کی مزدوری دیری، گاڑی پر بیضنا نہیں چاہتے ہیں۔ تا کہ کہر پوراداستہ پیدل ہی تشریف لائے۔

(ارواح علافه:۲۱۳)

بیرتمام واقعات نہایت عبرت انگیز اور ہماری آئکھیں کھولنے والے ہیں ، جن میں اکابرین کا حلال وحرام کےسلسلہ میں غایت تقوی اور انتہائی احتیاط طاہر ہوتا ہے۔

## ایک طالب علم کا تفوی

ایک طالب علم کا قصہ سناتا ہوں، ایک جگہ پر ایک مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا،اس علاقہ میں کوئی حادثہ ہوگیا،رات کا وقت تھا، تو ایک عورت اس مسجد میں گھس آئی، وہاں اس عورت نے دیکھا کہ ایک نوجوان مولوی صاحب ایک کونے

میں مطانعہ میں مصروف ہیں ،اسعورت نے آ کران ہے کہا کہ حالات یا ہر بہت خراب ہیں،امن دامان نہیں ہے،اب میں اپنے مقام پر جانہیں عتی،اس لئے اب ہیں یہاں رات گذار نے آئی ہوں، اس لئے رات یہاں گزارنے کی احازت دیجئے۔اب وہ کیسے انکار کر سکتے تھے،اجازت دے دی،اب وہ عورت ادھرکو بیٹیرگئی، دوسری طرف بیمولا ٹامطالعہ میں مصروف ہو گئے اور ان کے سامنے ایک چراغ جل ر ہا تھا، وہ طالب علم درمیانِ مطالعہ اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکالتے ، پھر کچھ دیر مطالعہ کرتے ،اور پھرانی انگلی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکا لتے ، دوسری طرف به عورت اس منظر کو دیکھے رہی تھی ، کہ نہیں یا گل تو نہیں ہوگیا کہ اپنے آپ کو حِلار مِائِے، آخر کیا قصہ ہے؟ یہاں تک کہرات ختم ہوکر جب صبح ہوئی ، تو وہ طالب علم معید کے باہر گئے، حالات کامشاہدہ کر کے آئے ،ادر اس عورت ہے کہا کہ اپنماز کا وفت ہونے والا ہے، نمازی آنے والے ہیں،اس طرح ابتہا را یہاں رہنا مناسب نہیں کہ لوگوں میں بدگمانی ہوگی، اب باہر کا راستہ صاف ہوگیا، آؤتم کو ہاہر تک جھوڑآ ؤں،اس نے کہاجب راستہ صاف ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں،لیکن جانے ہے پہلے ایک سوال کا جواب جا ہتی ہوں۔

سوال یہ کہ رات بھر آپ اپنی انگی کوجلانے کی کوشش کیوں کرتے رہے ،اس راز کو جب آپ بتا کیں گے، تب میں یہاں سے جاؤں گی ،افھوں نے کہا کہ یہ برا ذاتی معاملہ ہے، اس نے کہا جب تک آپ اس راز کوئیس بتا کیں گے، میں یہاں سے جانے کی نہیں ،افھوں نے کہا کہ بات دراصل یہ کہتم جب یہاں آ کیں تو میر ے ول میں نفسانی خواہشات ابھرنے لگے،اور جھے بے چین کرتے لگے، میں نفسانی خواہشات ابھرنے لگے،اور جھے بے چین کرتے لگے، میں نفورا اپنے دل کو کہا کہ اگر تو براکام کرے گا، تو تھے جہنم میں جانا پڑے گا،اس سے بہلے دنیا کی آگ کا مزہ چھار ہا تھا،اورا سے بہلے دنیا کی آگ کا مزہ چھار ہا تھا،اورا سے

نفس کو کہدر ہاتھا کہ اگر تجھ میں اس کو برداشت کرنے کی طافت ہو، تو پھر آگے دیکھا جائے گا ،غرض جب بھی میرانفس گناہ کا تقاضا کرتا ، تو میں اپنے نفس کو آگ کا مزہ چکھا تا تھا، اس طرح یوری رات گذری۔

غور کریں کہ یہ ہے تقوی کی زندگی ،اس طرح اپنے آپ کولذات اور خواہشات ہے بیمانا جا ہے۔

# خوف الهی کتنی فیمتی چیز ہے؟

امام شافعی رحمۃ الله علیہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون رشید کا در بارتھا، اس کی مجلس میں مذاکرہ ہور ہاتھا، اور بڑے بڑے علیاء ہاں موجود سے، امام شافعی اس وقت چھوٹی عمر کے سے، لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جاکر بیٹھ گئے، ہارون رشید نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے علیاء ہو، بڑے بڑے مشاک ہو، قران وحد یہ کاعلم رکھتے ہو، میر ہارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گایا دوز خ میں جاول گا؟ لوگوں نے کہا: اس کا جواب ہم کیے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے ہیں، الدی میں انسان کو کس رنگ ہے کس فیصلہ نہیں بتا سکتے ہیں، ندگی میں انسان کو کس رنگ ہے کس فیصلہ نہیں بتا ہے ہیں، لیکن کسی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن سے رہنا جا ہے، الله تعالیٰ کے بارے میں جائے گایا دوز خ میں جائے گا؟ یہ تو غیب کی بات کیے بیان سے کسی بیان ہوتا ہے؟ ہا۔ کسے بیان ہوتا ہے؟

ا مام شافعی جوابھی نوعمر تنے ، انھوں نے عرض کیا کہ حضور! اگراجازت ہوتو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں ، بادشاہ نے کہا کہ ضرور دیجئے ، انٹد تعالے نے امام

<u>شافعی کو برزی بصیرت اور فراست سے نواز اتھا، امام شافعی نے کہا کہ حضور! آپ نو</u> سوال كرنے والے بيں اور ميں جواب دينے والا بول ،آپ او ير بيٹھے بيں اور ميں نيج بيفا ہوں، يه كيسے ہوسكتا ہے؟ اس كئے آپ نيجے اتر آئے اور مجھے اوير بٹھا دیجئے ۔ ( بداولیاءاللہ جوہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یا د شاہ ہوتو کیا ہوا؟ اس لیئے کہ جواللہ اکبر کی رہے دن رات لگا تا ہو، ہروفت اس کی زبان پراللہ اکبر کا نعرہ ہواور دل میں اس حقیقت کو جمالیا ہو کہ اللہ ہے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا )ا مام شافعی کہنے گگے کہ آپ سائل ہیں اور میں مجیب ہوں ، جواب وینے والے کا مقام او نیجا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے،اس لئے آپ کو نیچے ہونا جا ہے ، بادشاہ نے اس چھوٹے سے بیچے کی بیر تفتگوسی اور کہا کہ اس بچے کوادیر بٹھاد واور ہمارے لئے نیجے! نظام کردو،امام شافعی کواویر تخت پر بٹھادیا گیااور با دشاہ نیجے اتر گیا، امام شافعی نے کہا کداب آپ اپناسوال پیش کریں؟ جب سوال پیش کیا توامام شافعی نے کہا کہ میں ایک سوال آب ہے کرتا ہوں ، آب بنائیں کہ کیازندگی ہی مجھی ایہا ہواہے کہ اللہ کے خوف ہے آپ گنا ہوں ہے ن کے گئے ہوں ،اور وہاں گناہ کرنے ہے کوئی چیز مانع بھی نہیں رہی ہو، جو جی جاہے آپ کرسکتے ہوں الیکن محض اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ ہے آپ نے گناہ کو جھوڑ دیا ہو میسی ایسی نوبت آب کوآئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بال بسا اوقات ہوا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی ،کوئی دیکھنے والا تک نہیں تھا ،لیکن اس کے باوجوو میں نے گنا ہوں ہےا ہے آپ کو بچایا ہے کہ کوئی تو مجھکونہیں دیکھے رہا ہے الیکن اللہ مجھ کو دیکھے ر ہاہے۔اس برامام شافعی نے فرمایا کہاب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ

آپ ان شاء الله جنتی ہیں ، لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فر مار ہے

جیں اوراس کی کیاولیل ہے؟ امام شافعی نے بھی آیت تلاوت کی: ﴿ وَاَمَّا مَنُ عَدَاتَ مُفَامَ رَبَّهِ وَنَهُی النّف ہو آری اللّہ کے مُفَامَ رَبَّهِ وَنَهُی النّف عَنِ الْهَوٰی فَاللّٰہ اللّٰہ عَنَى الْمَاوٰی ﴾ جوآ دمی الله کے خوف سے ڈر گیا اور اللّٰہ کے خوف کی وجہ ہے گنا ہوں سے نیج گیا تو جنت میں اس کا شھکا نہ بنا دیا جا تا ہے۔ امام شافعی نے کہا: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ہا ان شاء اللّٰہ جنتی ہیں۔

معلوم ہوا بھا ئيو!اللّٰہ كاخوف اتن فيتى چيز ہے،اتنى بھارى چيزاورعظيم الشان چيز ہے كہ جس آ دى كے دل ميں اللّٰہ كاخوف آ جا تا ہے،اللّٰہ تعالى اس كے لئے جنت كافيصلہ لكھ ديتے ہيں۔

#### الله ك نبي صَلَىٰ لَاللهُ عَلَيْهِ رَبِيكُم كاخوف آخرت

حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ صلی رفعہ کوشدید مجھوک گی، اور کھانے کے لئے کچھ میں موجوز نہیں تھا، آپ گھر کے بابر تشریف لائے، دیکھا تو ایک طرف صدیق اکبر نظر آئے، دو پہر کی شدید گری کا وقت تھا، آپ نے ان سے پوچھا: ''اے ابو بھرا ایسے وقت کیوں باہر آگئے؟'' تو انہوں نے کہا کہ بارسول اللہ! مجھوک کی شدت نے باہر نگلنے پر مجبور کیا، اس لئے باہر نگل آیا۔ حضور صلی (فار فالد کر کیا۔ اس لئے فرمایا کہ مجھے بھی تھوک نے ہی مجبور کیا؛ اس لئے میں بھی باہر نگل آیا ہوں، دونوں حضرات کچھ آگے بر سے تو حضرت عمر بن خطاب میں بھی باہر نگل آیا ہوں، دونوں حضرات کچھ آگے بر سے تو حضرت عمر بن خطاب شی تا کہ ان سے بو چھا کہ اس وقت باہر کیوں؟ تو انکا بھی وہی عذر کہ بھوک کی شدت نے مجبور کیا۔

حضور صَلَىٰ لِيَدَعُلِيُرَسِكُم نَے فرمایا كہ چلوابوالہينم كے باغ میں چلیں ہے، یہ ایک صحابی تنے، ان كامدینہ كے اندر برا اباغ تھا، حضور صَلَىٰ لِيَدَعُلِيُرَسِكُم وہاں

تشریف لے گئے ،اس وقت ابوالہیٹم وہاں موجود نہیں تنے ،ان کی بیوی موجود تھیں ،انھوں نے حضور صابی لاند علیٰ کرنے کم کودیکھا تو وہ خوش ہو گئیں، جا در بچھائیں ،اس کے بعد کھانے کے لئے انگوروغیرہ لا کررکھدیا ،حضور اورصحابہ نوش فر مار ہے تھے،اتنے میں حصرت ابوالہیٹم بھی آ گئے،آپ کود کی کربہت خوش ہوئے، ان کی تو عید ہوگئی، ان کے یاس ایک بمری موجودتھی ،اس کوجلدی سے ذبح کیا، اور اس کو بھونا، بیوی کو تھکم دیا کہ روٹی ریکاؤ،گرم گرم روٹیاں ریکاوی منگئیں،سالن بھی تیار ہوگیا ، لاکرحضور کے سامنے رکھ دیا ،حضور نے بھی کھایا اور دیگراصحاب نے بھی کھایا فراغت کے بعدحضور نے رونا شروع کر دیا حضور طبای لایڈ جلپریسلم کود کھھ کرسب کورونا آ گیااورایک کهرام سامچ گیا انیکن کسی کو پچینیس پینه که کیوں رویا جار با ہے؟ اللہ کے نبی کے رونے کود کھے کرسب کورونا آگیا ، ابو بکر ﷺ نے آپ ہے یو چھا کہ: یا نبی اللہ! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ: ابو بکر! جوابھی ہم نے کھانا کھایا ہے، قیامت کے میدان میں ان میں سے ایک ایک چیز کا ہمیں جواب ویتاہے؛ اس کئے رور ماہوں۔

(11/2)

ہمارا حال توبیہ ہے کہ صبح کھارہے ہیں، شام کھارہے ہیں، تین تین وفت کھارہے ہیں، تین تین وفت کھارہے ہیں، اس کے علاوہ بھی سبھی لی ، مجھی جائے ،اس کے باوجود ہمارے دلوں ہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، جب اللہ کے نبی رور وکر بیآ خری جملہ ادا کررہے تنفیقو سب کے دل میں مجیب کیفیت طاری ہوگئی۔

تقوى كى عمده تعريف

حضرت مرشدي مولا ناابرارالحق صاحب رحمة لايذي ايك مرتبه بنكلورتشريف

لائے اور جامعہ میں العلوم ، بیدواڑی میں حضرت والا کی بجالس بعد عصر ہوا کرتی تھیں ایک ون بیان کے بعد کار میں بیٹی کر قیام گاہ روانہ ہوئے اور میں بھی کار میں حضرت کی پشت بر بدیٹھا تھا، اور راستوں برخوبٹرا فک تھی ، اور حضرت کے ڈرائیور کار کو بھی اوھر کھی تا کہ اور گاڑیوں سے لگر نہ جائے ، اس کو دیکھیکر حضرت نے ارشاد فر مایا کہ: ویکھوتھوی ای کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر خطرہ سے بچاتے ہوئے چیار ہے ہیں، پھر فر مایا کہ وہ کی قرائیورصا حب کار کو خطرات سے بچاتے ہوئے چلار ہے ہیں، پھر فر مایا کہ وہی ڈرائیورصا حب کار کو خطرات سے بچاتے ہوئے چلار ہے ہیں، پھر فر مایا کہ وہی گور نامور کا میاب ہے جو کسی کو نگر نہ کھائے ، اس کے طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح جو نگاہ اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح ہو نگاہ اس کا در تکا اس د نیا ہیں شریعت کے داستہ پر اس طرح ہیں گاہ کہ کے دو تکا میاب موٹون ہے۔

جھائیوا بے بری عمدہ مثال ہے اس کوذ بمن نشین کرلو، اور مجھوکہ جس نے اپنی نگا ہوں کی حفاظت کرلی، وہ کامیاب ہے، ایک حدیث میں آپنے فرمایا: (اکٹفٹر سَهُم مِنُ سِهَامِ اِلْلِیْسَ مَسُمُومٌ) (نظر شیطان کا زہر یلا تیرہے) جونظر کی حفاظت کرتا ہے، تو عبادت میں حلاوت آئی ہے، الا دب المفرد میں امام بخاریؒ نے لکھا ہے کہ نفنول نظر سے بھی بچنا جی جا جہ جہ بہتا بدرجہ اول خروری ہے۔

#### سيداحد شهيدبريلوى زعِمَةُ (لِيذَةُ

میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جوعبرت انگیز ہے،اور یہ واقعہ ہیں نے حضرت مولا نا ابوالحن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وعظ ہیں سناہے،اور بیدواقعہ ہے۔ حضرت مولا نا ابوالحن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وعظ ہیں سناہے،اور بیدواقعہ ہے۔حضرت سیداحمہ شہید ہر بلوی ہندوستان کے ایک مشہور ہزرگ اور ہڑے اللہ والے تھے،اور انھول نے ہندوستان کے اندر حضرت

شاہ عبدالعزیز رکڑ بڑالین گئے کونوی پر جہاد کی مہم کا آغاز کیا تھا، انہی جہادی مہموں کا بھیجہ ہے کہ آگے چل کر پید ملک آزاد ہوا، اورا گرچہ بظا ہر بیتح یکات تاکام ہوئیں، گر در حقیقت بعد کی تمام تح یکات کے بہی تح یکات بیش خیمہ تھیں، اگریزوں کے بہاں سے بھا گئے کا ذر بعد ان ہی علاء کرام کا طفیل ہے، بعض جابل کہتے ہیں کہ صوفیاء نے جہاد نیس کیا، حضرت سیداحمہ ہر بلوی ترکز الالڈ ایک نائے تازمونی ہونے کے ساتھ مایہ تاز مجابد بھی تھے، انھوں نے سب سے پہلے آزادی کی جگ لڑی ہے، معنوں ہر گئے دوس ساتھ مایہ تاز مجابد بھی تھے، انھوں نے سب سے پہلے آزادی کی جگ اورای کے جگ ران پروہ کی جہاد کی مہموں پر گئے، بلکہ وہ سپ سالار بھی تھے اورای کے اندر ان کی شہادت واقع ہوئی، بعض جابلوں نے صوفیاء مرام کے بارے میں یہ بات پھیلار تھی ہے کہ صوفیاء صرف تبع تھو موجود ہوتو صوفیاء کرام کے بارے میں یہ بات بھیلار تھی ہے کہ صوفیاء صرف تبع تھو موجود ہوتو صوفیاء کرام کے کارناموں کود کھو، اور یہ کنتا ہزا صوفی ہے، جن کانام سیداحمد شہید پر بلوگ ہے، جو کہ کرناموں کود کھو، اور یہ کنتا ہزا صوفی ہے، جن کانام سیداحمد شہید پر بلوگ ہے، جو سب سے پہلے جہاد کی مہم کا آغاز کرنے والاتھا۔

الغرض سيداحمد شهيد رحمن الإنهٔ ايك جباد كي مهم ير گئے، پنجاب كا علاقہ تھا، وہاں پر پنجا بي عورتيں با ہرآتی اور جاتی تھيں، گھو منے اور پھر نے آتی تھيں، بازاروں ميں بھی آتی جاتی تھيں، اليے دن ميں بھی آتی جاتی تھيں، اليے علاقہ ميں حضرت كا اور تمام بجابدين كا قيام تھا، ايك دن ايك پنجا بي آدى حضرت كي خدمت ميں آيا اور كہا كہ مولانا! ميں ايك بات ہو چھنے آيا ہوں كہ آپ ان اندھوں كوليكر يہاں كيوں آئے ہيں؟ اور كيابتى كے لوگوں ميں آپ كوكوئى صحت مندلوگ نہيں ملے كہ آپ اندھوں كوليكر يہاں كيوں آگے؟ آپ تو سيكھ د كيھتے ہوئينيں، ان كا كيا كام ہوئے نظر آتے ہيں، مگراتے سارے بياندھے جو بي جھ د كيھتے ہی نہيں، ان كا كيا كام ہوئے حضرت نے كہا كہ ميرے ياس تو كوئى اندھانہيں ہے، سب آگھ والے ہيں،

الچھی طرح دیکھتے ہیں ، پھر یو جھا کہتم نے کیسے بھھالیا کہ بیہ سب اندھے ہیں؟اس نے کہا: میں ان سب کواندھااس لئے کہدر ہاہوں کہ میں ویجیتا ہوں کہ ہماری عورتیں یماں آتی اور حاتی ہیں ،بازاروں میں بھی گھوتی پھرتی ہیں،حسین وجیل ہیں،کیکن آ بے کے ساتھیوں میں کا کوئی ایک آ دمی بھی کسی عورت پر نگاہ نہیں ڈالتا ،ان کوآ نکھاُ تھا کرنہیں دیکھتا،اس ہے میں نے مجھا کہ یہ سب اندھے ہوں گے،حسن و جمال کا کیا انظارہ کریں گے،حصرت سیداحمد شہیدٌ نے فرمایا کہ بھائی!تم نے سیجے ویکھا،اس لئے کہ ہمارا کوئی آ ومی کسی عورت کونگاہ اٹھا کرنہیں دیکھتا، اس لئے کہ ہمارے قرآن کا تَكُمْ بِ: ﴿ قُلُ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّو ا مِنْ أَبْصَادِهِمْ ﴾ (ترجمه: اے بي! آپ مومنوں سے تہد بیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیجا رکھا کریں ) بیدعفت اور یا کدامنی کا تقاضا ہے، ہمارے مدیجاہدین کسی عورت پرنگاہ نہیں ڈالتے ، وہ محض کہنے لگا کہ میں نے توان کواندھا مجھلیا تھا، دراصل میں ہی اندھا تھا اور آج آپ نے مجھے بینا بنادیا۔ حضرات! جوقر آن نه پرُ هتا ہوہ ہ سب سے برُ ااندھا ہے، جو صدیث نه پرُ هتا ہو وہ سب سے بڑاا ندھا ہے، یہا ندھے نہیں ہیں ، جو نیجے دیکھ رہے ہیں ، وہ تو اللہ کے حکم کود کھورہے ہیں۔

#### أيك عاشق كاخوف خداسے رونا

ایک بارظیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک شخص کو ویکھا جس نے بہت لمبا سجدہ کیا، جب اس نے سراُٹھا یا نواس کے سجدے کی جگہ آنسوؤں کی وجہ سے بھگ ہوئی تھی ، خلیفہ نے ایک آ دمی کو وہاں گرانی کرنے کھڑا کردیا اور کہا کہ جب بیفارغ ہوجائے تو میرے بیاس لانا ، تا کہ اس کی عقل کا امتحان کروں ۔ الغرض جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بادشاہ کے سامنے لایا گیا ، بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھ سے ایک 

## قيامت تک نېي<u>س بنسو</u>ن گا-وراد عجل

ابن افی الدنیا نے بیبھی جرت ناک دا قد لکھا ہے کہ ابو عمر کہتے ہیں کہ ہیں وراد مجل کو یکھا کرتا تھا کہ وہ معجد میں سرکورو مال ہے ڈھک کرتے اور ایک کونے میں کھڑے ہوکر مسلسل نماز ہڑھتے ، دعاء کرتے اور روتے رہتے ، بھر معجد سے نگلتے اور ظہر میں آتے اور اسی طرح نماز ودعاء اور بکاء میں گئے رہتے ، بیبال تک کہ عشاء ہوجاتی ، بھر معجد سے نگلتے ، نہ کس سے بات چیت کرتے اور نہ کسی کے پاس ہیٹھتے ۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے محلّہ کے ایک آ دی سے ان کے بارے میں بوچھا تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس کے بارے میں بوچھ رہے ہیں؟ یہ وراد مجل ہیں جضوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک اللہ کو قیامت میں و کھے نہیں وراد مجل میں وقت تک نہیں بنسوں گا۔

(الرقة والركاء:١٩٢)

#### ابوما لک رعن (من بوری رات روتے رہے

حضرت ما لک بن سینم رغین (لونئ کہتے ہیں کہ جھے ہے حضرت تکم بن نوح نے میر ہے والدابو ما لک کے بارے میں کہا کہ ایک رات آپ کے والداول ہے آثر کک روتے ہی رہ جس میں نہ کوئی مجدہ کیا نہ رکوع کیا ، جب جسج ہوئی تو ہم نے کہا کہ ایو میں نہ کوئی مجدہ کیا نہ رکوع کیا ، جب جسج ہوئی تو ہم نے کہا کہ ایو میں الک ! پوری رات میں آپ نے نئی از پڑھی نہ دعاء کی ۔ تو وہ رو نے گئے اور کہا کہ: اگر تخلوقات بیہ جان لیس کہ کل وہ کس چیز کا سامنا کرنے والے ہیں تو کسی عیش کی چیز میں ان کو لذت نہ ملے ، خدا کی تئم ایم نے جب رات کو، اس کی ہولنا کی اور اس کی شدت و ہولنا کی ہاوآ گئی ، اور اس کی تاریک کی شدت و ہولنا کی ہاوآ گئی ، جہاں ہر نفس آپ آپ میں مشغول ہوگا ، نہ کوئی باپ میٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے پچھکام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے پچھکام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے پچھکام آئے گا اور نہ بیٹا ہوگئے اور مسلسل کا نیمتے رہے ، پھر جب باپ کے پچھکام آئے گا ۔ یہ کہکر وہ بے ہوش ہوگئے اور مسلسل کا نیمتے رہے ، پھر جب بیٹر بواتو ان کوا تھا کہ لے گئے ۔ (اگرفتہ والے کا ور مسلسل کا نیمتے رہے ، پھر جب

الله دالوں کے بیروا قعات بتارہے ہیں کہ ان حضرات کواللہ کا کس قدر خوف تھا اور آخرت کی کس قدر قکرتھی جس کی وجہ ہے رات رات بھروہ بے چین رہتے اور روتے ادرگڑ گڑایا کرتے تھے۔

#### الله کے خوف سے ایک پچھر کارونا

ایک مرتبہ حضرت موی النظمان اللہ ہے ملاقات کے لئے جار ہے تھے،ایک جگدان کو پھر ہے رونے کی آواز آئی،تواس ہے پوچھا کرتو کیوں رور ہاہے؟ پھر کہنے لگا کہ بچھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تعالے بچھے بھی جہتم میں نہ ڈال دیں، میں کہتا ہوں کہاس پھرکو یہ خدشہ اس لئے ہوا ہوگا کہ قرآن میں ہے:

﴿ وَقُو دُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ ﴾ (تحريم) ﴿ كَجَبِّم كَاليَدُهُنِ الْمَانِ اور پقر ہے)لہذا اس نے کہا کہ تہیں ایباتو نہیں کہ اللہ تعالے جھکو بھی جہتم میں ڈ الدیں ،اگر میں بھی ان جہنمی پیخروں میں رہا،تو میرا حشر بھی برا ہوگا،اس بات کو ہاد کرکے میں رور ہا ہوں ،اور کہنے نگا کہ آپ اللہ کے پیغیبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ ہے ملا قات ومناجات کے لئے جار ہے ہیں ،آپ میرے تق میں سفارش کرد ہجئے۔ حضرت موی النظیعیز نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اسوفت اللہ کے در بار میں جار ہا ہوں ،اللہ ہے دعاء کر کے تیری بخشش کرا دوں گا،حضرت موی النفیق کو وطور یر بہنچے، اللہ ہے یا تیل کرنے لگے، ان باتوں کے درمیان حضرت موی الظفظۃ اس پیتر کو بھول گئے ، اب و کیھئے اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائے کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا کہ موسی! تم اس پھر کو بھول گئے؟ کیاتم نے اس سے سفارش کاوعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت مویٰ الظفظۃ نے عرض کیا کہا ہے اللہ! واقعی میں بھول گیا، آب سب بھے جانتے ہیں ، اللہ تعلیے نے کہا کہ جاؤ ،اس سے کہد وکہ ہم نے اس کی مغفرت کردی اوراس کو بخش دیا ،اور دیگر پتخروں کے ساتھواس کوجہنم میں داخل نہیں کروں گا، حضرت موی الظفار خوشی خوشی واپس آئے ،اس کوخوشخبری سنادی اور ہلے کئے ، پھر کیچھ دنوں کے بعد حضرت موی الفائظ کو کو و طور پر جانا تھا،ای راستہ ہے جارے تھے، دیکھا کہ وہ پھر پھر بھی رور ہاہے، کہنے لگے کہ میں نے تو مجھکو خوشخبری سنا دی تھی اور اللّٰہ کا بیغیام بتایا تھا کہ اللّٰہ مجھکو جہنم میں داخل نہیں کر بیگا، پھراب رونے کی كيابات ہے؟ كہنےلگا كەاب موى! أس وقت الله كے خوف وڈركي وجہ سے رور ماتھا اوراب الله کی محبت میں رور با ہوں ، کہ جس خدانے مجھے الیی نعمت عطاء کی کیااس کی محبت میں مجھے کیوں رو نانہیں جا ہے؟

الله اکبرا ہم کتنی نعتیں کھاتے ہیں الیکن کیا الله کی محبت دلوں میں سائی ہے؟ الله کے حکم کے مطابق زندگی گزار نے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ جانو راللہ سے ڈریں اور پھر میں اللہ کا خوف ہو ہیں انسان بے خوف ہوکرزندگی گذاریں؟ کس قدر تعجب کی بات ہے۔۔

بھائیو! آج ہماری نمازوں کی کیا جائت ہے؟ کتے لوگ ہیں جو جُ وقتہ نمازتک نہیں پڑھتے ، ایک جانور کوخدا کے ڈر نمازتک نہیں پڑھتے ، ایک جانور کوخدا کے ڈر کی وجہ سے پریشانی لاحق ہورہ ہے ، اوروہ چلا تا ہے ، جس کا اثر یہ کہ آ دی سونیں پار ہا ہے ، ہم جانوروں کے بارے ہیں سوچتے ہیں کہ یوں ہی چلاتے ہوئے نہیں بلکہ سمجھ یہ اندر کے ڈر سے روتے ہیں ، مجھی میہ ہم کواحساس دلانے اور ہمارے شعور کو ہیرار کرنے کے لئے روتے ہیں ، چونکہ ان کی بات ہم کو بھی میں نہیں آتی ،اس لئے ہم سیرار کرنے کے لئے روتے ہیں ، چونکہ ان کی بات ہم کو بھی میں نہیں آتی ،اس لئے ہم سی کوان نی کرد ہے ہیں ۔

## جہنم کےخوف سے ایک صحابی کے آنسو!

حضرت عبدالله بن رواحه ایک دفعه بنی بیوی کے گود میں سرر کھے ہوئے لیٹے سے اچا مک رویز سے بید کی کران کی بیوی بھی روینے گئی حضرت عبدالله بن رواحه فی نے بچ چھا کہ تم کیوں رور بی ہو بیوی نے کہا کہ آپ کارونا دیکھ کر میں بھی رویز ی حضرت عبدالله بن رواحه شخص برآ بت یاد آگئ ' وَإِنْ مَّنْکُمْ إِلَّا وَارِ دُهَا'' حضرت عبدالله بن رواحه نے فرمایا بھے برآ بت یاد آگئ ' وَإِنْ مَّنْکُمْ إِلَّا وَارِ دُهَا'' بس کا مطلب یہ ہے کہالله نے فرمایا کہ جم میں ہے کوئی ایسا نہیں جس کا گذر جہنم کی طرف سے نہ ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں جہنم سے نبات پاؤں گایا نہیں اس لیے طرف سے نہ ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں جہنم سے نبات پاؤں گایا نہیں اس لیے میں رور ہا ہوں۔

(تفبيرابن كثر۳/۱۳۳)

الله كورونا بهت پسندہے

مولانا رومی رحمہ اللہ کے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ عاجت مندوں کو بھی مایوں نہ کرتے اور برسائل کی ضرورت یوری کرتے اورا پنے یاس ہوتا تو دید ہے اورا گرنہ ہوتا تو کسی ہے قرض کیکر دید ہے ،اس طرح ان ہزرگ کے ذیبہ بہت ہےلوگوں کا قرض ہوگیا اورا بیک دن سار ہے قرض خواہ آپس میں مشور ہ کر کے آب کے بیاس جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ آج ہم آپ سے اپناا پنا قرض وصول کرنے آئے ہیں، اور جب تک آپ دیں گے نہیں، ہم یہاں سے واپس ند ہوں گے،ان بزرگ نے فر مایا کہ آپ حضرات تشریف تھیں ،اللہ تعالیٰ دیں گے ،تو میں دیدوں گا سارے قرض خواہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے ، اسی درمیان با ہرسڑک کی طرف ے آوازمحسوس ہوئی ، بزرگ نے خادم سے معلوم کیا کہ کیا آواز ہے؟ خاوم نے بتایا کہ ایک بچہ ہے جوحلوا چچ رہا ہے بغر مایا کہ بھائی اس کو بلاؤ اور ان مہمانوں کی خاطر واری کرو۔خادم نے اس بچے کو بلایا اور معلوم کیا کہ حلوا کتنا ہے اور کتنے کا ہے؟ اور پھر ان بزرگ کواس کی اطلاع کی ،انہوں نے اس بچے سے فر مایا کہ سمار احلوا تول دو،ادر ان سب کوکھلا دو،اورتم بھی کھاؤ، چنانجے اس بچہ نے حلوا تو لا اورسب کو کھلا ویا، جب سب کھا چکے تو اس بچہ نے حلوے کی قیمت مانگی ،ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر بیسے ہوتے تو بہلوگ بہاں کیوں ہیٹھے ہوتے؟ بہلوگ ای لیے بہاں ہیٹھے ہیں کہ ہمارے یاس بیسے نہیں ہیں تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا ،اگر اللہ نے دیا تو تجھے بھی دیدیں گے ، بیہ س کروہ بچیز ورز ور ہےرو نے نگااور کہا کہ میری ماں مجھے مارے گی اگر میں ہیے کیکر نہ حادك

ابھی مدیا تمیں ہور ہی تھیں کہ کسی نے ان بزرگ کے دروازے بردستک وی ، خادم نے ویکھا تو ایک صاحب ہیں ، جواہے ہاتھ میں ایک تھیلی لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت کے لیے ریخفہ لایا ہوں ،اس کوآ پ تک پہنچاد و، خادم اس کو لے آیا ،اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا ، آپ نے فر مایا کہ اس کو کھولواور دیکھو کہ کیا ہے؟ جب دیکھا تو اس میں اشر نیاں تھیں ، فرمایا کہ اللہ نے ان قرض خوا ہوں کے لیے بھیج دی ہیں ، ان کو گن گن کرسب کا قر ضہ ادا کر دو ، خادم نے ان کو گنا اور قرض خوا ہوں کو دیدیا ،اس تھیلی میں اتنی رقم تھی کہ سار ہے قرض خوا ہوں کا قرض ادا ہو گیااور ساتھ ہی اس بچہ کے حلوے کی رقم بھی ادا ہو گئی اور سب لوگ جلے گئے ،اس کے بعدان ہزرگ نے اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ! مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور دیں گے، گر ہیمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اتنا رُسوا کر کے کیوں دیا؟اس بران كوالله كي طرف سے الهام ہوا كه جم تو ديتا ہي جائے تھے اور يہاں مائلكنے دالے تو سب متھ، مگر کوئی رونے والا بی نہیں تھا، اس لیے ہم نے تاخیر کر دی اور جب یہ بچہ رونے نگاتو ہم نے ای کی برکت سے دیدیا۔

یہ قصداس بات کے سمجھنے کے لیے کانی ہے کہ اللہ کوروتا بہت پسندہے اور رونے پراللہ کی عنایت متوجہ ہوتی ہے ،اس لیے دعاء میں خوب رونا اور گز گڑ اٹا جا ہے۔

## ایک نوجوان کاخوف البی سے ترک گنا ہ اورموت

امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان بڑا عبادت گرات فار حضرت عمراس کو ایک نوجوان بڑا عبادت گزار تھا، جو زیادہ ترمسجد میں رہا کرتا تھا۔ حضرت عمراس کو بہت پہند کرتے تھے۔ اس نوجوان کا یوژ صابا پ تھا جس سے ملنے دہ عشاء کے بعد جایا کرتا تھا اور اس کے اس راستے پر ایک عورت کا گھر تھا ،اس نے اس نوجوان جایا کرتا تھا اور اس کے اس راستے پر ایک عورت کا گھر تھا ،اس نے اس نوجوان

کودیکھا تو اس پرفریفیۃ ہوگئی اور اس کواپنی جانب ماکل کرنے کے لئے رائے میں بن سنور کر کھڑی ہوتی تھی ۔

ایک رات وہ نوجوان اس عورت کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اس کو بہا نے گئی جتی کہ وہ اس کے فیجھے اس کے گھر کی بہانے گئی جتی کہ وہ اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ یہاں تک کہ اس کے درواز سے پر پہنچ گیا اور جب وہ عورت گھر میں داخل ہوئی تو اس نوجوان کواللہ یاد آگیا ،اور اس کی زبان پریہ آیت جاری ہوگئی:

﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ اتَّقَوُا إِذَا مَسَّهُمُ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيَطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مَّ مُبْصِرُون ﴾ [الاعراف: ٢٠١] (بلاشه جولوگ تقوی رکھتے ہیں، جب ان کوشیطان وسوسہ سے پکڑتا ہے تو وہ اللہ کو یا دکرتے ہیں، پس وہ دیکھنے لگتے ہیں)

پھروہ نوجوان ہے ہوش ہو کر گر پڑا ،اس عورت نے اپنی با ندی کو بلا یا اور وہ دونوں اس کواٹھا کراس نوجوان کے باپ کے گھر تک نے گئے اور اس کے باپ نے دیکھا کہ وہ ہے ہوش ہے تو لوگوں کو تعاون کے لئے بلایا اور لوگوں نے اس کواٹھا کر گھر کے اندر پہنچایا۔

جب رات کا ایک بڑا حصہ گزرگیا تو اس کو ہوش آیا، باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہا کہ خیر ہے۔ باپ نے معاملہ پوچھا، اس نے قصہ سنایا۔ باپ نے دوبارہ دہ آیت اس سے نی، وہ نو جوان اس کو پڑھ کر پھر بے ہوش ہوگیا، جب اس کو ہلایا گیا تو مرچکا تھا۔ الغرض عسل و کفن دے کررات میں ہی اس کو دفن کردیا گیا۔ اور صبح حضرت عمر کواس کی اطلاع ہوئی تو تعزیت کے لئے تھریف لائے ، اور اس کے باپ سے فرمایا کہ جمیں کیوں نہیں جنازے کی اطلاع کی؟ اس نے کہا کہ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ وات کا وقت تھا۔

پس آپ اور آپ کے ساتھی قبر پر آئے ، حضرت عمر نے اس نوجوان کو خطاب کر کے کہا کہ اے فلال! قرآن میں ہے: ﴿ وَلِمَنُ عَدَافَ مَقَامُ رَبَّهِ خَطَاب کر کے کہا کہ اے فلال! قرآن میں ہے: ﴿ وَلِمَنُ عَدَافَ مَقَامُ رَبَّهِ جَنْنَان ﴾ [الرحمٰن: ٣٦] (اور جورب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھائے اس کودوجنتیں ہیں) تو قبر سے اس نے جواب ویا کہ ہاں! مجھے اللہ نے وونوں جنتیں عطا کردی ہیں۔

(مختصرتاریخ دمشق:۲ ر۱۰۷)

# لبيك يربے ہوشى

حضرت سفیان بن عیدند کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین علی بن الحسین رحمہ اللہ نے جج کے ارادہ ہے احرام با ندھا اور سواری پر سوار ہوئے تو آپ کا رنگ فق ہوگیا ، سائس بھولتے گئی اور بدن پر کہائی طاری ہوگئی اور لبیک نہیں کہی جاسکی ۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں لبیک نہیں کہتے ؟ تو کہا کہ جھے اس بات کا اندیشہ کہ کہیں 'لا لبیك و لا سعدیك '' نہ کہر دیا جائے ، پھر جب لبیک کہا تو ہے ہوئی ہو گئے ، اور سواری ہے گر پڑے ، اور جج پورا ہونے تک یہ بات برابر چین آتی رہی۔ گئے ، اور سواری ہے گر پڑے ، اور جج پورا ہونے تک یہ بات برابر چین آتی رہی۔ اس بات کا رہے ، اور جج پورا ہونے تک یہ بات برابر چین آتی رہی۔ استری اس عدید کے اور سواری اس بات کرا ہوئی ہو اس بات برابر پھیں اتی رہی۔ استری اس بی بات برابر پھیں اتی رہی۔ استری کی بات برابر پھیں اتی ہو اس بات کی اسلام المنام للذھی : ۲۲ میں جسا کر : اس میں الکہال : ۲۲ میں ۱ سورے الکہال : ۲۲ میں کے اس بات کی السلام المنام المنام المنام کی اس بات کی اس بات کی الکہال : ۲۲ میں کو سورے کی اس بات کی اس بات کی المنام کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی استری کی اس بات کی کر بات کی اس بات کی کر بات کی کر بات کی بات کی کر بات کی بات کی کر بات کر بات کی کر بات کر بات کر بات کر بات کر بات کر بات کی کر بات ک

ایک اوراللہ والے کے احرام اور تلبیہ کی کیفیت سنو۔حضرت عبداللہ بن الجلاء کہتے ہیں کہ جج کے ارادے ہے ہیں ذوالحلیفہ (بدینہ کی جانب ہے میقات) میں تھا،لوگ احرام باندھ رہے تھے، میں نے ایک نو جوان کودیکھا کہ اس نے اپنے اوپر احرام کے لئے عسل کرنے پانی ڈالا پھر کہنے لگا کہ اے میرے رب! میں" لبیك اللهم لبيك "كمنا چابتا مول اليكن ورتا مول كركبيل آپ مجھكو" لا لبيك و لا سعديك " عبد جواب ندويدي سوديد بيار بركبتا جار باتھا ،اور بيل كن ر باتھا ،جب اس خديدك " حدكروى تو بيل ن ر باتھا ، جب اس خدكروى تو بيل ن ن اس خداك الله الرام تو ضرورى ہے ، كينے لگا كرا سين أور ہے كہ بيل " لبيك " كمول اور مجھ الله جواب ميل" لا لبيك" ندفر ماويں معن معنرت ابن الجلاء كيتے ہيں كر ميل نے اس سے كہا كرائله سے اچھا گمان ركھنا چاہئے لہذا مير سے ساتھ تم بھى" لبيك الله م "كہا كرائلة الله م "كہا اوراس كو مينے كركہا ، اوراس كي مراتھ اس كى روح تكل كئى۔ اوراس كو مينے كركہا ، اوراس كو مينے كركہا ، اوراس كي روح تكل كئى۔

(تاریخ این عسا کر:۲۵/۲۳۳۸،تاریخ بغداد:۵/۲۲۱)

#### عمرنہیں تو عمر کا خداجا نتاہے

حضرت عمرضی الله عنه نے اپنے دورخلافت میں تھم لگادیا کہ دودہ میں پانی ندملایا جائے ،اس کے بعد ایک رات مدینہ میں گشت کرتے ہوئے جارہے تھے کہ ایک عورت کوسنا کہ دہ اپنی بٹی ہے کہ رہی ہے کہ تیج ہونے جارہی ہے ، کیا تو دودھ میں یانی نہیں ملاتی ؟

لڑکی نے ماں کو جواب دیا کہ میں کیسے وودھ میں پانی ملاؤں جبکہ امیر المومنین نے منع کردیا ہے۔ مال کہنے تکی کہلوگ تو ملاتے ہیں تو بھی ملادے۔عمر کو کیا پیچہ چلے گا؟

لڑکی نے کہا کہ: إِنْ کَانَ عُمَرُ لَا يَعْلَمُ فَإِلَهُ عُمَرٌ يَعْلَمُ ، مَا كُنْتُ أَفْعَلُهُ وَفَلَهُ عُمَرَ يَعْلَمُ ، مَا كُنْتُ أَفْعَلُهُ وَفَدُ نَهٰى عَنْهُ "(اگر عمر نيس جانے تو(كيا بوا) عمر كا فدا تو جا نتا ہے، لہذا مِن بيس كروں گی جبكہ عمر نے اس ہے منع كرويا ہے)

جب حضرت عمر چھٹے نے یہ بات بنی تو اس لڑکی کی عقل پر تعجب کرنے گئے اور صبح اپنے بیٹے عاصم کو بلا کر تحقیق کے لئے بھیجا کہ وہ کون لڑکی ہے؟ معلوم ہوا کہ نبو بلال کی ایک لڑکی ہے۔ پھر حضرت عمر نے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے عاصم سے کردیا۔ اور اس لڑکی ہے۔ حضرت عاصم کو ایک لڑکی ام عاصم پیدا ہوئی اور اس سے حضرت عاصم کو ایک لڑکی ام عاصم پیدا ہوئی اور اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکاح ہوا۔ اس طرح بیلڑ کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذائد عبدالعزیز کی نانی ہوتی ہے۔ بین الخطاب کی مہواور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی ہوتی ہے۔

(ميرة عمر بن عبدالعزيز ابومحدا بن عبدالحكم: ۲۶۳، شذرات الذهب: ۱۱۹۸)

# ایک درواز ہ ابھی کھلا ہواہے

ایک شخص نے ایک عورت سے برائی کا ارادہ کیا اور خلوت ہیں لے سے اور اور اس سے کہا کہ درواز ہے بند کرد ہے ، اور پردہ ڈال دے۔ اس نے درواز ہے بند کرد ہے ، اور پردہ ڈال دے۔ اس نے درواز ہے بند کرد ہے اس خورت کے قریب ہوا تو اس غورت کے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ ایک دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کونسا؟ تو کہا کہ وہ دروازہ جو تیر ہے اور رب کے درمیان ہے۔ بیسنمنا تھا کہ وہ خوف خدا سے ایک جیخ مارا اور روح پرواز کرگئی۔

(الزهرالفاتح:١٣)

#### عتبه غلام كاخوف

ما لک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیس نے عتبہ غلام کو ایک دن تخت سردی میں کھڑے دیکھاا دراس کو پسینہ آر ہاتھا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں یہاں کھڑے ہو؟ تو کہا کہ اے سردار! اس جگہ میں نے اپنے رب کی معصیت کی تھی ۔ پھریہ اشعار

27

أَتَفُرَحُ بِالذُّنُوبِ وَ بِالمَعَاصِيُ
وَ تَنُسَى يَوْمَ يُؤخَذُ بِالنَّوَاصِيُ
وَ تَنُشَى اللَّذَنَبَ عَمَداً لاَ تُبَالِي وَ تَأْتِي اللَّذَنَبَ عَمَداً لاَ تُبَالِي وَ رَبُّ العَالَمِينَ عَلَيْكَ حَاصِيُ

( تو گناہ ومعاصی برخوش ہوتا ہے اور اس دن کو بھول جاتا ہے جس دن کہ پیشانیوں کو پکڑا جائے گا ، اور تو جانتے ہو جھتے گناہ کرتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ تیرے ادیر رب العالمین نگراں ہے )

(الزهرالقاتح:۵۵)

# ايك مردصالح كاخوف خداوندي

کوفہ کے زاہدین میں ہے ایک حضرت سعید زاہد گزرے ہیں انہوں نے نقل کیا ہے کہ کوفہ میں ایک نوجوان نہایت عابدوز اہد تھا جو ہمیشہ سجد میں رہتا تھا ،اور حسین وجمیل تھا۔

ایک عورت نے اس کو دیکھا تو اس کے عشق میں مبتلا ہوگئی ، اور اس نے اس سے میں کھڑ ہے ہوکراس کو بھسلانا چاہا۔ جب وہ مجد جارہا تھا تو اس نے اس سے کہا کہ اے نو جوان! میری ایک بات سن لو گراس نے اس کی طرف کوئی توجہ نیں دک ، اور چلا گیا۔ پھر جب وہ مجد ہے لوٹ رہا تھا تو وہ اس سے کہنے گئی کہ ایک بات میری سن لو، پھر جو چا ہے کرنا۔ اس نو جوان نے کہا کہ بیام راستہ ہے ، جہال بات کرنا تہمت سے فالی نیس ، اور میں اس کو پسند نیس کرنا کہ خواہ گؤاہ اینے اوپر تہمت کا کہ اور میں اس کو پسند نیس کرنا کہ خواہ گؤاہ اینے اوپر تہمت کا کہ ای

وہ عورت کہنے گئی کہ میں بھی اس کو جانتی ہوں اور تمہارا جو مقام ہے وہ بھی جھے معلوم ہے کہتم عابد وزاہد لوگ ایک شیش کی طرح ہو، جس پرایک معمولی سادھبہ بھی اس کوعیب دارینا ویتا ہے ، مگر مختصر بات کہنا چاہتی ہوں ، وہ سے کہ میرے بارے میں ذرا النّد سے ڈرو، میراروال روال تمہاری محبت میں گرفتار ہے۔

یہ من کروہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا ،اور نماز پڑھنا چاہا تو کچھ بجھے ہیں نہیں آیا کہ کیسا پڑھے؟ اس نے ایک کاغذ اٹھا یا اور اس عورت کو ایک خط لکھا اور ہا ہر نکلا تو دیکھاوہ و ہیں کھڑی ہے،اس نے وہ خط اس کودیا ،اور اپنے گھر آگیا۔

اس میں الکھا تھا کہ: ''اے عورت! جان کے کہ بندہ جب اللہ کی نافر مانی
اول مرتبہ کرتا ہے تو وہ اس کو معاف کردیتا ہے اور جب دوسری بار کرتا ہے تو اس کی
ستاری کرتا ہے اور جب تیسری بار کرتا ہے تو اس پراس قدر غصہ ہوتا ہے کہ زمین و
آسان ، شجر و پہاڑ ،اور جانور سب کے سب اس پر نگل جو جاتے ہیں ،لہذا کون اللہ
کے غصہ کو ہر داشت کر سکتا ہے؟ پس اگر وہ محبت والی بات جو تو کہدرتی ہے وہ فلط ہے
تو میں تجھے قیامت کا وہ دن یا وولاتا ہوں جس دن کہ آسان اور پہاڑ روئی کے گالوں
کی طرح ہوجا کیں گے اور اگر وہ بات بچ ہے کہ تیرار وال روال موال محبت میں گرفتار ہے تو
میں تجھے ہدایت و بے والے طبیب کی جانب رہنمائی کرتا ہوں جو ہرشم کے زخمول
میں تجھے ہدایت و بے والے طبیب کی جانب رہنمائی کرتا ہوں جو ہرشم کے زخمول
اور قرد ول کا علاج کرتا ہے اور وہ اللہ رہ بالعالمین کی ذات ہے۔

لبذااى كدرباريس جاكراس سيسوال كرمين وتيرك سي بمث كراس آيت من مشغول بول كدن وفرق أنْذِرُهُمْ يَوُمَ الْازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَيْضِ مَا لِلظَلِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ وَ لَا شَفِيْعٍ يُطَاعٍ يَعُلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ كَظِمِيْن مَالِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ وَ لَا شَفِيْعٍ يُطَاعٍ يَعُلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُن

وَمَا تُخُفِي الصُّدُّورِ ﴾ [الغافر: ١٨ - ١٩]

(لوگول) کوائ قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ کلیج (خوف و دہشت سے) منہ کو آر ہے ہوں گے ،اس حال میں کہ وہ گھٹ رہے ہوں گے ،گنہ گاروں کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارتی جس کی بات مانی جائے ،وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانبا ہے اوراس کو بھی جوسینوں میں پوشیدہ ہے)

اس آیت ہے بھاگ کرکوئی کہاں جاسکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ عورت جلی گئی اور پھر چند دنوں کے بعد آئی ،اور راستے پر کھڑی ہوگئی ،اس نو جوان نے اس کو دیکھا تو دور ہی ہے اپنے گھر واپس ہونے لگا ،اس عورت نے اس سے کہا کہا ہے نو جوان!واپس نہ ہو، آج کے بعد پھراللہ کے سامنے ہی ہماری ملا قات ہوگی۔

پھر بہت روئی اور کہنے گی کہ کوئی تھیجت کیجئے۔ اس نے اس کوتھیجت کی کہ اسپے نفس کی مفاظت کرنا ، اور ہے آیت پڑھی: ﴿وَهُوَ الَّذِی یَتُوَفَّیٰکُم بِالْیُلِ وَیَعُلَمُ مَا حَرِّحُتُمُ بِالنّهَارِ لُمَّ یَبُعُنُکُم فِیْهِ لِیُقُضّی اَحُلُّ مُسَمَّی فَمَ اللّهِ مَرُحِعُکُم ثُمَّ مَا حَرِّحُتُمُ بِالنّهَارِ فَمَ یَبُعُنُکُم فِیهِ لِیقُضْی اَحُلُّ مُسَمَّی فَمَ اللّهِ مَرُحِعُکُم ثُمَّ یَبُنِکُم بِمَا کُنْتُم نَعُمَلُون ﴾ [الانعام: 19] (الله کی ذات وہ ہے جوتم کورات میں ایک قیمند میں لے لیتا ہے اور تم جو بھے دن میں کرتے ہوائی کوجانتا ہے ، پھر دن میں تم کواشاد یتا ہے ، پھر دن میں مقررہ مدت پوری ہوجائے ، پھرائی کی جانب تم کولوٹنا ہے پھر وہ تم کو بتا ہے گا کہ تم کیا (عمل) کرتے تھے )

وہ عورت سر جھکا کرسنتی رہی اور پہلے سے زیادہ اس پر بکاء وگریہ طاری ہوگیا پھرافا قہ ہوا تو اپنے گھر گئی اور اس نے اللہ سے تو بہ کی اور گھر کولا زم پکڑ لیا اور عبادت میں مشغول ہوگئی اور اس پر اس کی و فات ہوئی۔

(الزهرالفاتح:١٣)

# پھراللہ کہاں ہے؟

حضرت عبدالله بن عمر عظم کا ایک بار مدینه کے بابر کسی جگه سے گذر بور ہاتھا اور آپ کے شاگرد واصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے، ایک جگہ بیٹھ کران سب نے کھانا کھایا، ای اثناء میں ایک بمری چرا نے والا بمریاں لیکر وہاں ہے گزرا، حضرت ابن عمر چھٹھ نے اس کود کھے کر بطور امتحان اس سے فرمایا کہ کیا تم ان بمریوں میں سے ایک بکری جمیں نے سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں؛ کیونکہ یہ بکریاں میری اپنی نہیں ہیں، بلکہ میں صرف ان کواجرت پرچرا تا ہوں، بیدوس سے کی بکریاں ہیں۔

حضرت ابن عمر ﷺ نے اس سے بطور امتخان کہا کہتم ہیمیں درہم کیکر ﷺ وو اوراس سے کہدوینا کہ بھیٹر بے نے بمری کو کھالیا۔

یہ سن کروہ ایک دم ہے چیخ اٹھا اور کہنے لگا:'' فَالِنَ اللَّه ؟ کہ پھر اللّہ کہاں ہے؟ بعنی کیا اللّٰہ نہیں و کھے رہاہے؟ حضرت این عمراس کی بیہ بات سنکررونے لگے۔ (اسد الغالبة ۲۲ سام ۱۵ متاریخ الاسلام: ۸ سام ۳۹۵ مختصر تاریخ دشق: ۳ سر۱۳۵)

#### منقش اشياء يےحضور کی نفرت

حضرت سفینہ مولی ایم سلمہ ﷺ ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا، آپ نے اس کے لیے کھانا ہنوا یا، حضرت فاطمہ ﷺ نے کہا کہ کاش اللہ کے رسول صلی (فایڈ لیکٹر سے کم کوجی ہم بلاتے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھاتے چنا نچہ آپ کو وعوت دی گئی، آپ تشریف لائے اور آپ نے دروازے کی چو کھٹ پر ہاتھ درکھا تو آپ نے ایک پردہ پرنظر کی جو کہ منقش تھا اور دالیں لوث گئے۔ حضرت فاطمہ ﷺ آپ کے جیجے گئیں اور عرض کیایارسول اللہ ایمس چیز نے آپ کو فاطمہ ﷺ آپ کے جیجے گئیں اور عرض کیایارسول اللہ ایمس چیز نے آپ کو

لوٹادیا؟ فرمایا مجھے یاکسی نبی کوالیسے گھر جانے کی گنجائش نہیں جومزین ہو۔ (مشکوۃ: ۲۷۸)

#### ایمان کی شندک کیسے حاصل ہو؟

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب رکان رندگ کہیں جانے کے لیے ایک مرتبہ کار میں بیٹے، خوب گری تھی ادرلو تھی، حضرت نے فرمایا کہ ایر کنڈیشن جلادہ ایر گئی گئی کار میں شنڈک نہیں آئی، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا جہادہ ایر کنڈیشن کی جہارا ایر کنڈیشن کی جہاتھ ہے؛ شنڈک کیول نہیں آرہی ہے، تو ڈرائیور نے کہا شاید کار کا کوئی شیشہ کھلا ہوا تھا، جلدی سے باہر کی گری اندرآرہ ہی ہے، دیکھا تو ایک طرف شیشہ کھلا ہوا تھا، جلدی سے شیشہ بند کردیا گیا اور تھوڈی ہی دریمن پوری کار شنڈی ہوگئ، گری اورلو سے حفاظت ہوگئ، حضرت نے ایک جیب دریمن پوری کار شنڈی ہوگئ، گری اورلو سے حفاظت ہوگئ، حضرت نے ایک جیب بات فرمائی: جو قائل وجد ہے، فرمایا کہ اسے، کی، جالوہونے کے باوجود کار میں بات فرمائی: جو قائل وجد ہے، فرمایا کہ اسے، کی، جالوہونے کے باوجود کار میں مشنڈک اس لئے نیس آئی کہ اس کا ایک شیشہ کھلا ہوا ہو، تو دل میں ایمان کی شمنڈک وافل نہیں ہوگئی، اس کے آگر ایمان کی شمنڈک واج ہے ہو، تو آگھ کان دغیرہ پر پابندی لگانا ہوگا اوران کو بندر کھنا ہوگا۔

#### عورت کے لئے سب سے بہتر کیا ہے؟

حضرت علی میں سے مروی ہے کہ وہ ایک و فعہ حضرت نبی کریم صلی (فلہ البوریکم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے پوچھا کہ عورت کے تن میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ سب خاموش رہے، حضرت علی چھ کہتے ہیں کہ جب بین گھروالی آیا تو حضرت فاطمہ بھی ہے سوال کیا کہ ورت کے تی میں سب
سے بہتر بات کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ بھی نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے
بہتر بات یہ ہے کہ وہ مردول کوندد کھے اور ندمرواس کود کھے ۔حضرت کی فرماتے ہیں
کہ یہ جواب میں نے اللہ کے رسول صافی لافذ کا بریٹ کم کے سامنے قبل کیا، تو آپ
نے فرمایا بال فاطمہ تو میراجز ہے۔

(مندفاظمةلسيوطي:١١٨)

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا پر دہ میں رہنا کہ ندوہ کسی اجنبی مردکود کیے سکے اور نہ کوئی اجنبی مرداس کود کیے سکے، بہترین صفات میں سے ہے۔

بچوں کوصا کے بنانے ماں باپ کاصالح ہونا ضروری

ایک میاں یوی نے عہد کیا کہ ہم سیج اور نیک زندگی گزاریں گے،اورکوئی کام خلاف شرع نہیں کریں گے، تا کہ ہمارے بیچ پرا چھے اثرات مرتب ہوں، چنانچہ ان وونوں نے سیج طریقہ پراپی از دواجی زندگی کا آغاز کیا ،اور احتیاط کی زندگی گزارتے رہے ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے بچہ نے اسکول ہیں دوسرے بیچ کا گزارتے رہے ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے بچہ نے اسکول ہیں دوسرے بیچ کا شخیہ کی ، گھر منامان چوری کرلیا، تو اسٹاذ نے مال باپ کواطلاع دی ، مال باپ گئاور بیچ کو شخیہ کی ، گھر میں کہ ہم نے عہد کیا تھا نیک زندگی گزاریں گے، بیم میری بیم بیم گر آ کر فور کرنے گئے ، کہ ہم نے عہد کیا تھا نیک زندگی گزاریں گے، بیم کی ایک شاخ بیم کی ایک شاخ ہیں ہے ، کیونکہ ہمارے بیڑوی کے گھر میں ایک بیم کا درخت ہے ، جس کی ایک شاخ ہمارے گھر میں ایک بیم کا درخت ہے ، جس کی ایک شاخ ہمارے گھر میں اور اس بچہ کا جب حمل مجھے تھا تو میں نے اسمیں سے ہمارے گھر میں آئی تھی اور اس بچہ کا جب حمل مجھے تھا تو میں نے اسمیں سے بغیرا جازت کے بچھ بیر کھا لئے تھے ، اس چوری کا اثر بیچ پر ہوا ہے۔

معلوم ہوا کہ اولاد کے نیک اور صالح ہو نے میں والدین کے تقوی کا اور صالحیت کابڑادخل ہوتا ہے۔

# حضرت عثمان غنى ﷺ كى فراست

ایک دفعہ حضرت عنمان غنی رہے جاتس میں بیٹے ہوئے تھے، حضرت انس بن ایک ایک ایک باز ارمیں ایک گناہ ہوگیا کہ نامجرم عورت پر نگاہ پڑگئی، پھروہ حضرت عثمان کی خدمت میں آئے اوران کی مجلس میں بیٹھ گئے، حضرت نے فر مایا کہ کیا حال ہے بعض لوگ کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے اوروہ آکر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، حضرت انس کہنے گئے کہ حضرت ! کیا جرئیل اب بھی وحی لاتے ہیں؟ کیا نبوت ختم نہیں ہوئی؟ جبرئیل کی آ مہ ورفت کیا اب بھی باتی ہے؟ حضرت عثمان غی آ نے فر مایا منہیں ہوئی؟ جبرئیل کی آ مہ ورفت کیا اب بھی باتی ہے؟ حضرت عثمان غی آ نے فر مایا فراست کا وروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، مولن کی فراست دیکھے لیتی ہے کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے۔

(تفییرالقرطبی:۱۰/۴۴)

#### حضرت جنید بغدادی رحمهٔ لایهٔ کی فراست

حضرت جنید بغدادی نرح نالیانی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ بیکہ ایک عیسائی اپنے ند بہ کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہیں بیرصدیث پڑھ لی (اِتّفُوْا فَرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ) کہ موس کی قراست سے ڈرتے رہو، اس کے کہوہ اللہ کے نورے ویکھا ہے۔

. (ترندی:۳۰۵۳ بطبرانی فی الاوسط:۳۱۳/۳۱) نو به بات اس کی مجھے میں ندآ ئی کہ سب تو آئھ ہے دیکھتے ہیں مومن فراست ہے کیے دیکھا ہے؟ اور کیے سمجھ میں آئے گی کہ فراست کیا چیز ہوتی ہے، بعض چیزیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئیں ، جب تک کہ خود برنہیں گذر تیں ، بس وہاں پر یا تو تقلید کرےاور مان جائے کہ ہاں بھائی ہوتا ہے، یانہیں تو خود کوحاصل ہووہ بات توسمجھ میں آ جائے ،الغرض اس کواس حدیث کا مطلب سمجھ میں تہیں آیا ،اس نے علماء ے یو چھا کہاں مدیث کا کیامطلب ہے؟اس کو مجھایا گیا مگراس کی مجھ میں پھر بھی شہیں آیا ، تواس کوئس نے مشورہ دیا کہ جنید بغدادی کے پاس چلا جا،وہ اس کو مجھادیں گے، چنانچہ وہ مسلمانوں جبیبالیاس بہن کر جنید بغداوی کے باس گیا اور جا کر کہا: السلام عليكم ،حضرت نے كہا: هَذَاك ألله ، (الله تجھكو بدايت وے) اب بس و ہیں پر ٹھٹک گیا کہ ہیں سلام کرتا ہوں تو سب لوگ سلام کے جواب ہیں'' و علیہ کے السلام " كہتے بين اور بيد حضرت" هذاك الله" كهدر بي بين، اس في كها كه حضرت میں نے سلام کیا آپ نے ''هَدَاكُ ' الله '' كہا،سلام كا جواب نہيں ويا، كيا بات ہے؟ معرت نے کہا کہ ( اِتَّقُوا فَرَاسَة الْمُومِن فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُور اللَّه )، موكن کی فراست ہے بچواس لئے کہ وہ اللہ کے نور ہے دیکھتا ہے، اور کہا کہ تو تو عیسائی ہے، اورمسلمانوں جیسالباس پہن کرآیا ہے، یہی ہے فراست جس سے میں کچھے و کیور باہوں،اب اس کی مجھ میں آیا کہ داقعی ایسا ہوتا ہے۔

# تبرکات میںغلو سے صحابی کی احتیاط

صحابہ تیرکات کے سلسلہ میں نہایت کتاط تھے، این اسحاق نے اپنی سیرت میں روایت کیا ہے اور این کثیر نے اپنی سیرت میں روایت کیا ہے اور این کثیر نے اپنی تاریخ میں کہا کہ اس کی سندا بوالعالیہ راوی تک صحیح ہے، وہ روایت ریہ ہے کہ حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ''تستر'' مقام کوفتح

کیا تو شاواران ہرمزان کے بیت المال میں ہم نے ایک تخت یایا جس برایک آدمی کی لاش تھی اوراس کے سر کے باس ایک مصحف (ان کی مقدس کتاب) رکھی ہوئی تھی ہم مصحف کو اُٹھا کر حضرت عمر کے یاس لے گئے ، حضرت عمر نے حضرت کعب احمار کو بلایا اورانہوں نے اس کاعر بی میں ترجمہ کردیا ۔حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ عرب میں سے میں سب سے بہلاتخص ہوں جس نے اس کو پڑھا، اس میں تمہارے احوال و حالات اورتمہارے معاملات اور بعد میں جیش آنے والے واقعات بیان کئے گئے میں۔جب حضرت ابوالعالیہ ہے یو چھا گیا کہتم نے اس لاش کا کیا گیا ؟ تو کہا کہ ہم نے دن میں ایک جگہ تیرہ قبریں کھودیں ،اوررات میں اس لاش کوایک قبر میں دفن کیا اورسب قبروں کو برابر کر دیا تا کہ ہم لوگوں ہے اس کو چھیا دیں کہ وہ پھر کھود کراس کو نہ اُنھالیں، جبان سے بوجھا گیا کہ دہ لوگ اس لاش سے کیا امیدر کھتے تھے؟ تو کہا کہ جب بارش ان ہے دوک دی جاتی تو وہ لوگ اس لاش کو با ہر لاتے اور اس کی وجہ ے ان بربارش ہوتی۔ یو حیما گیا کہ آب لوگ اس کوئس کی لاش خیال کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بیدحضرت دانیال پیغیبر کی لاش تھی ۔ یو حیصا کہ وہ کب مرے تھے؟ کہا کہ تین سو سال پہلے۔ یو چھا کہ کیاان میں پچھتغیروتبدیلی آ گئتھی؟ کہا کہ سوائے گدی کے چند بالوں کے کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، کیونکہ انبیاء کا گوشت زبین نہیں کھاتی اور نددرندے کھاتے ہیں۔

(سيرت ابن اسحاق: ار٣٣٥، البداية :٢ ر٣٩)

اس روایت میں بہت بڑی عبرت ہے ، وہ یہ کہ حضرات صحابہ نے حضرت وانیال علیہ السلام کے جسدا طہر کوجس کی مقدس دمتبرک ہونے میں کوئی کلام نہیں ، اورجس کی برکات کالوگوں نے بار بارمشاہدہ کیاتھا کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں ان کے جسد کو با ہر لاتے تو اس کی ہر کت ہے بارش ہونے گئی تھی ،اس مقدس جسد کو ان حضرات نے ایک عجیب ترکیب سے لوگوں ہے پوشیدہ رکھا کہ تیرہ قبریں کھودیں اور رات کی تاریکی میں ایک میں اس لاش کو زن کیا اور باقی کھدی ہوئی قبروں کو بھی ہرا ہر کر دیا تا کہ کسی کو پتھ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں وقن کی گئی ہے۔ان حضرات کا اس کو اس قدر پوشیدہ رکھنے کا اہتمام اس لئے تھا کہ لوگ اس تیرک میں غلو کر کے شرکیات میں کہیں گرفتار نہ ہوجا کیں۔



# امام اعظم الوحنيفه رحمَنُ اللَّهُ كَي تُواضع

ایک مرتبہ کوئی شخص امام عظم ابو صفحہ رکھی لائی ہے مسئلہ بو چھے گیا ،امام صاحب او پر کی منزل میں اپنے جمرے میں تھے ،سائل نے آ واز دیکرامام صاحب برایا ،امام صاحب کہنے گئے :کوئی بات نہیں ، معلوم کرنا تھا گر میں بھول گیا کہ کیا مسئلہ تھا ،امام صاحب کینے گئے :کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آ کر بوچھ لینا ، یہ کہکرا مام صاحب اپنے کرے میں او پرتشریف لے گئے ، جیسے بی امام صاحب او پر چڑھے ، تو اس شخص نے آ واز دی کہ حضرت! یاد آ گیا ور اینے آ بیات ہے کہ میں پھر فرا گیا ،امام صاحب جب نیچ آئے تو کہنے لگا کہ بجیب بات ہے کہ میں پھر بھول گیا ،امام صاحب بھر ہے ہم کر تشریف لے گئے کہ یاد آئے تو معلوم کر لینا ،گراس نور این مرتبہ بات مرتبہ امام صاحب کو اُوپر چڑھایا اور اتارا ، یہ بلاتا اور کہتا کہ حضرت بھول گیا ، آخری مرتبہ جب آپ آئے تو کہنے لگا کہ بال اب یاد آگیا ، یہ حضرت بھول گیا ، آخری مرتبہ جب آپ آئے تو کہنے لگا کہ بال اب یاد آگیا ، یہ مسئلہ بوچھنا ہے کہ یا خانہ بیٹھا ، تو تا ہے یا بھیکا ؟

غور کا موقعہ ہے کہ ایک تواس نے سات دفعہ ان کو چڑھنے اور اُتر نے پر مجبور
کیا چرجو مسئلہ بو چھا تو ایسا ہے ہودہ مسئلہ بو چھا۔ مگر امام ابو صنیفہ کی غایت تواضع
دیکھئے کہ باوجوداس کے بے ڈھٹے سوال کے بالکل غصر نہیں ہوئے ،اور جواب بھی
دیا اور فرمایا کہ با خانہ جب تک تازہ ہوتا ہے ، پیٹھا ہوتا ہے ،اور جب سو کھ جائے تو
بھیکا ہوجا تا ہے ،اس پروہ کہنے لگا کہ آپ نے جو کہا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ
تعالے نے امام صاحب کو چیرت انگیز قتم کی ذہانت دی تھی ،آپ نے فرمایا کہ اس کی
دلیل ہے ہے کہ: جب تک یا خانہ تازہ رہتا ہے ،اس پر کھیاں بیٹھتی ہیں اور کھیاں میٹھی

چیزوں پر ہی بیٹھتی ہیں،اور جب وہ سو کھ جاتا ہے تو اس پر کھیاں نہیں بیٹھتیں ،جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھیکا ہوجاتا ہے۔

# حضرت مولانا اسدالله صاحب رعِمَ الله كاتواضع

ا کیک واقعہ سنا تا ہوں ، ہمارے زیانے کے ایک بزرگ ہیں ،حضرت مولانا اسداللّٰہ خان صاحب، جوحفرت تھانویؓ کے خلیفہ تھے ،اوران کے خلیفہ حضرت مولايًا قارى صديق احمصاحب بالدوى اورحضرت اقدس مفتى مظفر حسين صاحبٌ ہیں ،ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ عمرہ اور نئے کیڑے پہن کر کہیں جارہے تھے، راستہ میں ایک جھاڑ ودیتے والی جھاڑ رہی تھی ،حضرت کے اوپر پچھ دھول دغیرہ لگ گئی،اور کیڑے کچھ ملے ہو گئے اور حضرت بھی بڑے نظیف ولطیف مزاج انسان تھے، کی کی مرتبہ وضوکرتے تھے، جب یو چھا گیا،تو فرمایا کہ ول کوسکون نہیں ہوتا، چنانچہ اس دھول وغیرہ کی وجہ ہے اس جھاڑنے والی کوڈ انٹ دیا،اورکہا کہ تھے حماا ودینامھی نہیں آتا،میرے کپڑے میلے اور گندے کردیئے ،یہ کہکرانی جگہ یرآ گئے، جب اپنی جگہ بیٹھے تو دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے،طلبہ کو بلاتے ہیں، خدام کوآ واز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی؛ جھاڑود ہے والی کہاں ہے، اس کو بلا کر سلے آؤ، سب خدام اوھرادھر بکھر گئے اور تلاش کر نے لگے، مگروہ ملی ہی نہیں ،طلبہ نے آ کرکہا کہ حضرت! وہ تونہیں ملی ،تو حضرت بے جین ہو گئے ، فور اُلٹھے اور خود اس کو تلاش کرنے لگے ، وہ کسی سڑک برجیماڑودے رہی تھی ، آب اس کے بیاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ میں نے مجھے ڈانٹ د یا تھا، مجھے خدا کے لیے معاف کردینا، مجھے حق نہیں کہ میں تھے ڈانٹوں۔

# شاہ عبدالرحیم صاحب رحمٰۂ (لاِنْہُ کی عاجزی

امام شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب علیہ الرحمۃ ایک مرتبہ
ایک راستہ سے گذرر ہے تھے، اُسی راستہ میں دوسری طرف سے ایک کتا آر ہاتھا،
اور راستہ اتنا شک تھا کہ کوئی ایک ہی اس پر سے گزرسکتا تھا، جب کتا قریب آیا، تو شاہ
صاحب نے کہا: ار ہے کتے ! تو نیچ اتر جا، اس لیے کہ میں نیچ اتر وں گا، تو میر ہے
کیڑے گند ہے ہوجا کیں گے، اور مجھے نماز پڑھنا ہے، اور نجھے کیا؟ تو تو گندگی ہی
میں رہتا ہے، گندا ہوگا، تو پھرصاف بھی ہوجا ہے گا۔

اللہ تعالے نے کتے کوزبان ویدی، کتا کہنے لگا، شاہ صاحب! آپ کی یہ بات توضیح ہے کہ اگر میں گندے تالے میں اتروں گا تو تا پاک ہوجاؤں گا، پھر پانی میں ایک ڈ بکی لگاؤں گا، توصاف ہوجاؤں گا، گرآپ کے دل میں میری جوحفارت ہے اور اپنی بڑائی ، اس سے آپ کے دل میں جونجاست پیدا ہوگئی ہے، وہ سات سمندروں کے یانی سے بھی ختم نہیں ہو کتی۔

اللہ اکبرایین کرشاہ صاحب کتے ہے معافی مائنگنے لگے، اور اللہ کی جناب میں تو ہے کہ، آج ہم لوگ کتے تو کتے ، انسانوں بلکہ اپنے سے بڑے وافضل لوگوں کی بھی شحقیر کرتے ہیں اور اپنے کوسب سے بڑا سمجھتے ہیں، غور کرو کہ ہمار ہے دلوں کی گندگی کا کیا حال ہوگا۔

#### عبداللدابن مبارك رحِمَهُ الطِنْيُ كي عاجزي

ا مام عبدالله ابن مبارک ترکی لانگ ایک مرتبه مجلس میں بڑے بے چین تھے، مصطرب تھے پوچھا گیا کہ حضرت کیابات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ تو فر مایا کہ میں نے آج ایک جرائت کا کام کرلیا ہے، جس کی وجہ سے افسوس ہور ہا ہے، اور پریشانی ہور ہی ہے کہ میں نے کتنی بڑی جرائت کی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کام کر دیا ہے؟ تو فر مایا کہ آج میں نے اللہ سے دعاء کرتے ہوئے جنت ما نگ لی، میں کہاں اس کا حفدار ہوں کہ میں نے اس کی ما نگ کی ہے۔

#### حضرت تھانوی رحمٰہؓ (دینٰہؓ کی عاجزی

حضرت تھانوی رحظ کے لائد گئے تھے کہ اے اللہ! مجھ جیسا گنہ گار جنت نہیں ما تک سکتا، آئی درخواست کرتا ہوں کہ جنتیوں کی جو تیوں میں جگہ عطاء فر ما دے، اور فر ماتے کہ یہ جنتیوں کی جو تیوں میں رکھنے کا سوال بھی اس لیے کرتا ہوں کہ دوز نے کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، درنہ تو میں دوز نے کا حقد ارتقا۔

ید حضرات بھی مجیب سے علم وعمل ، تقوی وطہارت ،عبادت وریاضت ، سب ہے مگر عاجزی کا بیدعالم ،اورایک ہم میں کدکرتے تو سچھنیں ، مگر جنت ہے کم پر راضی ہی نہیں اور بیر بچھتے میں کہ ہم اس کے پوری طرح مستحق میں۔

#### حاجی ایدادالله صاحب رَحِمَهُ (لِینهُ کی تواضع

حضرت حاتی امدا والندصاحب مہا جرکی رحمیٰ (لانڈ ، اسٹے بڑے آوی ستھے، پُھربھی وعاء میں رات میں استے بڑے۔ پُھر بھی وعاء میں رات میں اُنھا کُے بتھے ہزاروں علماء وصوفیاء کے رہبر ہتھے، پُھربھی وعاء میں رات میں اُنھکر یوں کہتے کہ اے اللہ امیرے پاس کھٹیس ہے، بالکل خال ہوں، گرتیرے بہت سے نیک بندے جھے اچھا بچھتے ہیں ، ان کے نیک گمان اور ان کے طفیل سے میری مغفرت فرماوے ، موجینا ہتے بڑے بڑے بڑے لوگ جنگا علم ومل ، اور تقویٰ وزید، میری مغفرت فرماوے ہو کہ کہتے ہیں بھتے ہیں۔ کی سے کھٹے تھے۔

# حضرت مجد دالف ثاني رَعِمَهُ لِينْهُ كَي عاجزي

میں نے حضرت مجد دالف ٹانی ترحمیٰ الائن کے مکتوبات میں حضرت مجد و صاحب کی ایک عجیب بات پڑھی ،اور پڑھ کر پچھ دیر تک میرا سر چکرانے لگا اور میں حیرت میں ووب گیا ،حضرت نے پہلے تو یقل کیا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مرید صاوق تو وہ ہے جس سے ہیں (۲۰) سال تک کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو، اور ہیں (۲۰) سال تک کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو، اور ہیں (۲۰) سال تک اس کے با کمیں ہاتھ کا فرشتہ پھے بھی نہ لکھ سکے، اسکو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ: لیکن میرا خیال تو این بارے ہیں ہے کہ شاید میرے دا کمیں ہاتھ کا فرشتہ ہیں کہ: لیکن میرا خیال تو این نہ لکھا ہوگا، کیونکہ میں نے کوئی نیکی بی نہیں کی، اور میں باتھ کے فرشتہ کی تاریک میں باتھ کے فرشتہ کی تاریک میں باتھ کی تاریک میں ہوگی۔

بھائیو! دیکھا آپ نے کہ اتنے بڑے مجد د، اتنے بڑے مجہ د، اتنے بڑے محبتہ ، اتنے بڑے صوفی و بزرگ، جنھوں نے الحاوا کبری کوشم کرنے سب سے پہلے قدم اُٹھایا، اورا کبر نے جورسوم ورواج جاری کئے تھے ، انکوشم کرنے کیلئے تنگی تلوار بن کر کھڑے ہوگئے تھے، اور جنہوں نے دین کی حفاظت وصیا نت کی خاطرا پنے آپکودا و برنگا دیا تھا، وہ بھی یہ کہدر ہے جیں کہ مجھے اپنے اعمال پر بھروسنہیں ہے ، بلکہ اپنی نیکوں کو نیکی بھی ہمی یہ کہدر ہے جیں کرر ہے جیں ، اور اپنے آپ کوگنہ گارخیال کرر ہے جیں ، اور کہتے ہیں کہ دا بنی طرف کا فرشتہ نو برکار جیفا ہوگا اور با کیں طرف کا فرشتہ بدی و برائی لکھنے جیں کہ دا بنی طرف کا فرشتہ بدی و برائی لکھنے جیں ایسا مھروف ہوگا کہ اے فرصت ہی نہ ہوگی۔

جب بید حضرات میہ کہتے ہیں تو ہما رااور آپ کا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ کر لیننے کی اجازت ہوگی؟

#### استغفارتهي استغفار سيقابل

حضرت رابعہ بھریہ جو بہت بڑی زاہدہ عابدہ خاتون تھیں ، وہ فر ماتی ہیں کہ ہمارااستغفار بھی استغفار کے تابل ہے، بینی جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ اللہ کے شایا پ شان بیں ہوجاتی ہے، اس کے آ داب کا طابع بیں رکھاجا تا ،اس لیے اس استغفار پر پھراستغفار کرنا جا ہے۔

#### اساتذہ کی ہےاد بی کاعبرت ناک انجام

ایک واقعہ سنا تا ہوں جوخود بیں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جومیرے طالب علمی کے دور میں چیش آیا ہے، ایک ہمارا ساتھی تھا، اور بہت ذبین تھا، ایک مرتبہ سنتا تو پوراسبق یا دہوجا تا تھا، بڑا ہی ذبین، بڑا چالاک ،اورصلاحیت واستعداد والا تھا، وہ طلبہ کو تکرار کرایا کرتا تھا، بڑا ہی ناز و تکبرتھا، وہ اپنی تکرار میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں استاذ سے بھی اچھا بڑھا سکتا ہوں،اورو بقتی وہ بہت الیے طریقہ سے تکرار کراتا تھا اور سارے طلبہ اس کو مانے تھے، جب سدمانی امتحان ہوا تو مدرسہ کے تما طلبہ میں اول نمبر پر کا میاب ہوا اور انتیازی نمبر حاصل کئے، مگر صرف تین ماہ بعد جب ششا بی امتحان آیا تو وہ بالکل زیرونمبر آیا اور تا کام ہوگیا،اب بیسو چنا ہے کہ سہ مابی اور ششما بی امتحان آیا تو وہ بالکل زیرونمبر آیا اور تا کام ہوگیا،اب بیسو چنا ہے کہ سہ مابی اور ششما بی میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ بمشکل تین ماہ ، اس کے با وجو داعلی منبرات سے کامیاب ہونیوالاز رونمبر سے فیل کیوں ہوگیا؟

اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے سے بڑوں کی ،اپنے اسا تذہ کی تحقیر کی ،انکو اس نے سے بڑوں کی ،اپنے سے اور یہ اس کے اپنے سے چھوٹا سمجھا ،اور ان کی ہے ادبی کی ،اور یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوا ،اب معلوم نہیں وہ کہاں ہے اور کیا کرر ہا ہے ، کیسا ہے۔

طلبہ کواس قصہ ہے عبرت لیمنا جا ہے ،ادرا پنے اساتذہ اور بڑوں کا ادب کرتے رہنا جا ہے ،ان کی تحقیرونو بین ہرگز ندکرنا جا ہے ،اسی سے علم آتا ہے ،ورنہ اولا تو علم نہیں آتا اوراگر آگیا تو وہ علم نفع نہیں دیتا ،اللہ تعالی ہم سب کواسا تذہ اور مشائخ کے ادب کی توفیق و ہے اور بے ادبی ہے حفاظت فرمائے۔ (آبین)

# حقير بمجھنے کا گناہ گفرتک پہنچا سکتا ہے

ابوعبداللّٰداندُيّ حضرت شبليّ كيرساتھيوں ميں ہيں ،حافظ حديث تھے، كئي بزار احادیث یا دخیں، وہ ایک مرتبہ کہیں جار ہے تھے، راستد میں پچھالوگ بتوں کی یو جا ہیںمصروف تنھے،ان کو دیکھ کرول ہیں ان کی حقارت آگئی،اورول ول ہیں کہنے لگے، بیتو جانور ہے بدتر ہیں ،بس ای پراللہ کی پکڑ شروع ہوگئی، آ گے بڑھے تو ایک الرکی پرنظر بڑگئی،اس بردل فریفتہ ہوگیا،اس سے جاکر کہا کہ میں تیرے ساتھ رہنا جا بتا ہوں ،اس نے کہا کہ میرے والدے بات کرو، انہوں نے اس لڑکی کے والد سے بات کی ، تواس نے کہا: میں دوشرطوں برمیری لڑکی سے تمہاری شادی کروں گا، ا یک شرط به کهتم عیسانی بن جاؤ، دوسری شرط به که میرے سؤر بیں،ان کو چرا یا ہوگا، چونکہ ان کا ول اس لڑکی کی طرف بہت مائل ہو چکا تھا ، اس لئے انہوں نے ان دوشرطوں کو قبول کرنیا اور عیسائی بن گئے۔ بہت دنوں بعد ان کے یاس عبلی آئے ، دیکھا کہ عیسائی بن گئے ہیں اور خنز سرچرار ہے ہیں شبلی نے کہا:تم کوکوئی آیت یاد بھی ب ؟ كَثِ لِكَ كَرْمُين، صرف ايك آيت ياد ب ﴿ وَمَن يَّنَهَدُّل الْكُفُرَ بِالْإِيْمَان فَفَدُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيُلِ ﴾ (جوایيج سيج دين کو بدل ديا وه سيد هے راہتے ہے بھٹک گیا) پھر جبلی نے دریافت کیا کہا جاویث میں ہے کچھ یاد ہیں؟ انہوں نے کہا

كه بال صرف ايك صديث يادب كه ني كريم صَلَى لِوَدَ البَهِ مِنْ مَنْ مَايا: "مَنْ بَدُّلَ دِيْنَهُ فَافْتُلُوهُ" (جومر قد موجائ النَّالَ مَنْ بَدُّلَ دِيْنَهُ فَافْتُلُوهُ" (جومر قد موجائ النَّالَ كردو)

( بخاري: ۴۲۷ م ۲٬۲۷۵ نز ټري: ۱۳۷۸)

پھران پرانڈ کافضل ہوا اور شبلی نے سمجھایا تو دوبارہ اسلام لائے ،اس واقعہ میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کو بیسز انخلوق کی حقارت کرنے پر ملی ، حالا تکہ انہوں نے کا فروں کو حقیر سمجھا تھا ،اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ کا فروں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا جا ہے ، بلکہ ان کے گناہ کو حقیر سمجھنا جا ہے ۔

#### تمہارے پیرکب سے لمیے ہوگئے

ایک مرتبہ علامہ تفتازانی رحمیٰ لائٹ کے پاس ایک بادشاہ آیاجس کانام تیورلنگ تھا اوراس کے ساتھ کچھلوگ آئے ہوئے تھے جب وہ جیٹھا توایک پیرلمبا کرلیااورعلامہ تفتازائی نے بھی اپنے دونوں پیرلمبا کرلیااورعلامہ تفتازائی نے بھی اپنے دونوں پیرلمبے کرکے بیٹھے اس بیس ایک رازتھا، اس لیے حضرت نے اپنے بیر لمبے کرکے بیٹھے تھے اور جس وقت بادشاہ جار ہاتھا توبادشاہ نے اپنے وزیرے کہا کہ ایک بزاراشرفیاں ان کو دے دوتو وزیرے کہا کہ ایک بزاراشرفیاں ان کو دے دوتو دونرت کودیے دفت کہا کہ تیم کب سے بیر کب سے بیر کے ہوگئے تو حضرت نے فورا کہا کہ جب سے میرے ہاتھ سکڑ گئے۔

توجولوگ د نیاپرمرتے ہیں وہ قیامت کے دن ذلیل ہوجاتے ہیں اس لیے دنیاہے پر ہیز کرناچاہئے۔

دنیا پیروں میں آئیگی

ایک مرتبه مولانا نانوتوی رحمی الفنگ کے پاس ایک شخص آیا کھے رقم دینے کے

لیے تو حضرت نے اس رقم کو انکار فر مادیا، اور اس کے بعد حضرت ایک جگہ تشریف لے تھے جہاں لوگ جمع سے اور وہاں سے فارغ ہوکر جانا چاہتے سے ۔ توجب جوتے ہیں پیرڈ الاتو جوتے ہیں کوئی چیز محسوس ہوئی، آپ نے لوگوں سے بوجھاتو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص آیا اور جوتوں ہیں رقم ڈال کر چاگیا تو حضرت نے فورا فرمایا کہ دیکھو جولوگ و نیا کو بکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا ان سے آگے بھاگی ہے لیکن مل نہیں پاتی اور ہم و نیا کو لات مارتے ہیں تو دنیا ہیروں برآ کرگرتی ہے۔ اس لیے دنیا کے چکر میں نہیں رہنا جا ہے۔

#### آپ موی ﷺ ہے بڑے نہیں

ایک بزرگ کسی بادشاہ کوزورزور ہے ڈائٹے گئے، تواس نے کہا: حضرت!
آپ موی علیہ السلام سے بڑے نہیں ہیں، اور بیں فرعون سے گھٹیانہیں ہوں، جب اللہ نے موی جیسے نبی کو فرعون جیسے کا فر کے پاس بھجا تھا تواس سے بھی نری سے اللہ نے موی جیسے نبی کو فرعون جیسے کا فر کے پاس بھجا تھا تواس سے بھی نری سے بات کرنے کی ہدایت وی تھی ﴿ فَقُولًا لَهُ قَولًا لَيْناً لَعَلَمُ يَتَذَرَّكُو أَو يَخْتِفَى ﴾ نو آپ بھے اتنی شدت وی تھی ﴿ فَقُولًا لَهُ قَولًا لَيناً لَعَلَمُ اَنَّا مِن فرعون سے بھی گیا گزرا ہوں اور آپ موی سے بھی فائق ہیں؟!

# لوگوں کےسامنےعذاب نہ دینا-ابن الجوزی کا تواضع

صید الخاطر میں ابن الجوزی رغری لانگ نے لکھاہے کہ وہ ایک مرتبہ بیان فرمارہے شے اور سامعین میں دس ہزار کا مجمع تھا، اور ان کا وعظ من کر پورے کا پورے مجمع رور ہاتھا، سوچو کہ کیا عالی شان خطاب ہوگا، کیا پُر تا ثیر بیان ہوگا!!!۔ این الجوزی رغری لانگ کہتے ہیں کہ اسی وقت ہیں نے اللہ سے دعا کی کہ: اے اللہ! ہیں گئہ گار ہوں، جنت تو مجھے نہیں مل سکتی ، میر ہے اعمال اس لائق نہیں ،اور مجھے جہنم میں ہی جانا ہے ، اس لئے صرف ایک ورخواست بہرکرتا ہوں کہ مجھے ان دس ہزار کے سامنے عذاب نددینا ،ان سے اوجھل رکھ کرجہنم میں ڈالنا۔

اللہ اکبرا کیاعا جزی ہے، کیاتواضع ہے، میں ایک سفر کے دوران ابن الجوزی کی میہ بات پڑھا اور میہ واقعہ پڑھ کر میرا سر تچھ دیر کے لئے چکرانے لگا، واقعی میہ حضرات اپنے غایت تواضع وانتہائی عاجزی ہے ہی اس قدراو نچے مراتب پر فائز ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس طریق کا حاصل مہی ہے کہ نیکی کرتا رہے اور پھر بھی ڈرتار ہے۔ ور پھر بھی فرتار ہے۔ ور پھر بھی

# امام ابن مبارك رغية الله كي عاجزي كاحال

حضرت عبداللہ بن مبارک کانام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے محدث اور فقیہ سے اور بڑے بزرگ بھی تھے، جب ان کا آخری وقت آیا، اس وقت وہ اپنے لیگ پر لیٹے ہوئے تھے، بیقراری تھی، شاگر و جمع تھے، عبداللہ بن مبارک ؒ نے فر مایا کہ جھے اٹھا کر زبین پر لٹادو، شاگر دول نے کہا کہ حضرت! زبین پر کیوں لیٹنا جا ہے ہیں، اٹھا کر زبین پر کیوں لیٹنا جا ہے ہیں، اوپر تو ذرا آرام ہے، نیچے رہنے پر آپ کو تکلیف ہوگی۔ عبداللہ بن مبارک ؒ نے فر مایا نہیں، جھکو اٹھا وُ اور زبین پر ڈالدو۔ فیر تھم تھا، تو شاگر دول نے ان کواو پر سے اٹھایا اور زبین پر ڈالدیا، ڈالئے بی ان کی عجیب حالت ہوئی، چہرہ کواور گالوں کو زبین پر ڈالدیا، ڈالئے بی ان کی عجیب حالت ہوئی، چہرہ کواور گالوں کو زبین پر رگڑ نے لگے اور اللہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ! کہیں ایسا تو شین پر رگڑ نے لگے اور اللہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ! کہیں ایسا تو شین کہ جھے بوڑ ھے کوآپ جہنم میں ڈالدیں، اس بوڑ ھے پر رخم فرما، اس بوڑ ھے پر مخر ما، بار بار بہی فرما نے جلے جارے ہیں۔

یکی تو اللہ کا ڈر وعاجز کی ہے جو بندہ کموکن کے قلب کے اندر ہمیشہ جاگزیں ہونا جا ہے جواس کو سجے ست اور سجے راستہ بتائے گا۔

# حضرت مسيح الله خان صاحب رعمة لاينهٔ كي عاجزي

میرے استاذ حصرت مفتی نصیر احمد صاحب نرع بی الدنی نے فر مایا کہ حصرت میں اللہ عان صاحب کو جو خطوط آتے ہے ، میں ،ی حضرت والاکو پڑھ کر سنا تا تھا ، ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی طرف ہے حضرت والاکو خطوط آ یے جس میں گالیوں کی بھر مارتی ، استا خاند الفاظ تھے ، تو میں ایسے خطوط پڑھے بغیر ایک طرف رکھ دیتا ، تو حضرت والا کہتے کہ ان کو کیوں نہیں پڑھتے ؟ ان کو بھی پڑھو ، میں نے عرض کیا کہ حضرت بیخطوط کہتے کہ ان کو کیوں نہیں پڑھتے ؟ ان کو بھی پڑھو ، میں نے عرض کیا کہ حضرت بیخطوط پڑھوں ؟ اس پرحضرت والا نے فر مایا کہ مید دراصل اللہ کی طرف سے جاری اصلاح کا پڑھوں ؟ اس پرحضرت والا نے فر مایا کہ مید دراصل اللہ کی طرف سے جاری اصلاح کا بڑھوں ؟ اس پرحضرت والا نے فر مایا کہ مید دراصل اللہ کی طرف سے جاری اصلاح کا دیتے ہیں ، اس کے اللہ تعالے ان لوگوں سے دیے ہیں ، اس سے بڑائی و بجب پیدا ہوسکتا ہے ، اس لئے اللہ تعالے ان لوگوں سے جماری اصلاح فر ماتے ہیں ، بھی لوگ تو ہیں جو بھاری اصلاح کرتے ہیں ، ہمار سے جماری آتے نہیں دیتے ، بیتو ہمارے مصلے ہیں ۔

الله اکبر اکیاظرف تھا حضرات کا الیک توبہ ہے کہ آدمی دوسروں کی گالیوں کوئ کرخاموش رہے۔ بیا یک درجہ ہے اس ہے بھی آ گے ایک بلند درجہ عاجزی کا بہ ہے کہ گالی دینے والوں کو اپنامسلم کیے۔ واقعی یہ تو عاجزی کی انتہاء ہے۔ سب کے بس کی بات نہیں۔

#### حضرت مسيح الامت رَحِمَهُ لِلِذَهُ كَوْتُواصْعُ كَي انتهاء

ایک مرحبه حضر مولانا می الله خان صاحب رحمی لائی سبق پر هانے کے لئے درسگاہ کی طرف جارہ سبق الله خان ماحد سنے الله خان صاحب سنے (جواس وقت پاکستان میں ایک وینی ادارہ کے شخ الحدیث الله خان صاحب سنے (جواس وقت پاکستان میں ایک وینی ادارہ کے شخ الحدیث بیں) حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب حضرت مولانا میں الله خان صاحب کے قریب آئے اور کہنے گے حضرت آپ دس من تاخیر ہے آرہ ہیں ، بیاصول کے خریب آئے اور کہنے گے حضرت آپ دس من تاخیر سے آرہ ہیں ، اور آئدہ سے وقت پر خالف ہے ، اور آئدہ سے وقت پر آئے ۔ حضرت مولانا میں الله خان صاحب رحمیٰ (ولڈی نے پی کوئیس فر مایا ، سید سے آئے ۔ حضرت مولانا کی الله خان صاحب رحمیٰ (ولڈی نے پی کوئیس فر مایا ، سید سے اپنے کرے کی طرف واپس چلے گئے ، سبق نہیں پڑھایا ۔ پھر جب اسبات کا وقت ختم ہوگیا ، پھٹی ہوگئی ، تو حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب حضرت والا کے پاس گے ، اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت ! معانی جا بتا ہوں ، نظامت کی ذمہ داری کی وجہ سے اپنا کہنا ہڑا۔

اس پرحضرت اقدس نے جواب دیا کہ آج بچھے بڑی خوشی ہوئی کہ بیس نے سیج آ دمی کونظامت کی ذرمدواری دی ہے ہتم اس کے ستحق ہو۔

بھائیو! یہ عاجزی کی انتہاء ہے ،اس واقعہ کو واقعات کی ونیا ہیں انو کھا اور بے مثال واقعہ کہا جاسکتا ہے ،اس واقعہ ہیں اہل مدارس اور بالخضوص مہتم حضرات کے لئے بردی عبرت کا سامان ہے ،اگر اہل مدارس ہیں ایسی عاجزی پیدا ہوجائے تو آج مدارس کا نظام عمدہ ہوجائے گا ،سارے اختلافات ختم ہوجائیں گے ،اور مدارس سے ایسے افراد بیدا ہوں گے جوا کیہ طرف علمی صلاحیت کے حافل ہوں گے تو درسری طرف صالحیت کے حافل ہوں گے تو

# جانور ہے بھی افضل نہ سمجھے

میں حضرت سے الامت رکھ الالنہ کی مجلس میں شریک تھا، حضرت نے فر مایا: بچوا تم سب میرے سے افضل ہو، میں تم میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، پھر فر مایا: میں تو خزریہ سے بھی حقیر ہوں ، اللہ اکبر، بیداللہ والے سب بچھ کے کھے کے بغیرا پنے آ ب کو بچھ بیں، اس باد جو وا پنے آ ب کو بچھ بیں، اس سے معلوم ہوا اپنے آ ب کو بخر رہے کے افضل بچھنے کی اجازت نہیں، ایک بزرگ کے سامنے کسی نے خزر کو برا بھلا کہا، تو انہوں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، برے تو ہم ہیں؛ کیونکہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے جس کے لئے اللہ نے اس کو بیدا کیا ہاب بتاؤ! اپنی ڈیوٹی ایس بیدا کیا، اب بتاؤ! اپنی ڈیوٹی ایس بیدا کیا، اب بتاؤ! اپنی ڈیوٹی ایس بیدا کیا، اب بتاؤ! ایس کے بہتر ہیں یا خزر یہ بہتر سے ، اللہ ہم سب کو حقیر وذکیل سیجھنے کی توفیق عطا فرائے، آ مین۔

# علم واہل علم کا مقام

سعاوت سیاوت عبادت ہے علم

ہمیرت ہے دونت ہے طاقت ہے علم

ہمیرت ہے دونت ہے طاقت ہے فالی

ہمینہ وہ جوعلم کی دولت سے ہے فالی

ہمینے کو بشر ہے ہے بشریت سے فالی

(سیدالطاف حسین عالی)

#### ایک حدیث کے لئے ایک ماہ کاسفر

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کومعلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک صحافی ہیں جورسول الله صلی لافات بلیوں نے اس جورسول الله صلی لافات بلیوں نے اس حدیث کو سننے کے شوق سے ایک اونٹ خریدااور ایک مہینہ تک چلتے رہے اور ملک صدیث کو سننے کے شوق سے ایک اونٹ خریدااور ایک مہینہ تک چلتے رہے اور ملک شام کو بھنچ کران صحابی سے جن کانام عبدالله بن انیس رضی الله عند ہے وہ حدیث نی اور واپس آئے۔

( بخاری: ارب ا، فتح الباری ارب به ا، مفتاح الجایه : ۲۷ ) ایک حدیث کے لئے مصر کا سفر

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عند کومعلوم ہوا کہ مصریں حضرت عقبہ بن عامر کے پاس آیک حدیث ہے جوانہوں نے رسول اللہ صَلَیٰ لِفَلَا جَلَیٰ ہِ ہے تک ہے۔ ابوابوب نے مصر کا سفر فر مایا اور حضرت عقبہ کا گھر نہ معلوم ہونے کی وجہ ہے وہاں کے گورز حضرت مسلمہ بن مخلد کے پاس گئے ، انہوں نے ٹہرنے کی ورخواست کی مگر ابوابوب انصاری رحمٰی لائے پاس گئے ، انہوں نے ٹہرنے کی ورخواست کی مگر ابوابوب انصاری رحمٰی لائے نے فرمایا کہ میں حضرت عقبہ کے گھر جانا چاہتا ہوں ، کسی واقف کارکومیرے ساتھ جھے دو۔ چنانچہ ایک مخف کے ساتھ حضرت عقبہ کے گھر گئے اور حدیث می کوم اور واپس چلے آئے وہ حدیث بی تھی کہ رسول اللہ عقبہ کے گھر گئے اور حدیث می اور واپس چلے آئے وہ حدیث بی تھی کہ رسول اللہ حمٰلی لائے جھیا تا ہے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا عیب جھیا ہے گا۔

(معرفة علوم الحديث للحاكم: • ١ \_ ومفيّاح الجنة : ٢٤)

# صحابه كاعلمي ذوق

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک پڑوی نے جن کا نام بعض علماء نے علیان نقل کیا ہے، آپس میں باری مقرر کرر کھی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن وہ ،اور ایک دن میہ حاضر ہوں گے اور آپ سے سنی ہوئی حدیث اور باتیں ایک دوسرے کو بتا کیں گے تا کہ وہ باتیں جونہ من سکے ہیں ،وہ بھی معلوم ہوجا کیں ۔

( بخاری:۱۹۶۱)

#### ایک مسکلہ کی شخفیق سے لئے مدینہ کی حاضری

حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عند نے ابوا هاب کی لڑکی ہے جب شاوی کرلی توان کی رضائی ماں نے آگران سے کہا کہ بیس نے تم کو بھی اوراس لڑکی کو بھی ودوھ پڑایا ہے ؛ لبندا تمہاراس لڑکی سے نکاح درست نہیں۔ بیبن کر حضرت عقبہ مکہ کرمہ ہے دسول اکرم علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور اس سلسلے میں مسئلہ وریافت کیا تو آپ نے فر مایا کہ یہ نکاح کمیے ہوسکتا ہے؟ چنا نچہ انہوں نے اس لڑکی کو الگ کر دیا۔

( بخاري: ار١٩)

#### ایک بادشاه کیعظمت قرآن

ایک واقعہ باوآ گیا کہ ایک بادشاہ کالڑ کا ایک استاذ کے پاس علم حاصل کرتا تھا۔ نیک مرتبہ بادشاہ استاذ ہے ملنے آئے اور قر آن کی تعلیم کود کھے کرخوش ہوئے اور استاذ کو دس ہزار اشرفیوں کی ایک تھیلی وی۔استاذ نے بادشاہ سے کہا یہ تو بہت ہیں ہم نے کیابی کیا ہے، جواتنا بردانعام ملے؟ بادشاہ والیس ہو گئے اور جا کرتھم بھیجا کہ کل سے آپ میرے بنچ کوتعلیم نددیں۔استاذ جبرت میں پڑ گئے کہ کیا قصہ ہے۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا خطا ہوگی کہ آپ نے آپ کے صاحبزادے کو پڑھانے ہے منع فرمادیا؟ بادشاہ نے کہا کہ جب آپ نے قرآن کی تعلیم کے مقابلہ میں دس بزاراشر فیوں کو بھاری سمجھا تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن سے نیادہ اشر فیوں کے بھاری سمجھا تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن سے نیادہ اشر فیوں کے بھاری سمجھا تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن سے نیادہ اشر فیوں کے قائل ہیں اسلے میں نے ہے تھم دیا۔

پہلے تو ایسے لوگ ہوتے تھے اور آج سب سے ٹم تخواہ ان کی ہوتی ہے جوقر آن پڑھاتے ہیں اس لئے اچھاپڑھانے والے بھی میسر نہیں آتے اور جاہلوں سے پڑھنا پڑتا ہے؛لہذایہ ہات قابلِ اصلاح ہے اس پر توجہ دینا جا ہے۔

# ذ وق علم اور عالمگیر رغمهٔ لاندهٔ کی صاحبز ادی

حضرت عالمگیر ترقدی لائی کے ذمانہ ش ایک مرتبہ شاوا بران کی ذبان سے بے ساخت ایک مصرعہ بن گیا جو بے تکاسا تھا۔ شاوا بران نے درباری شعراء سے مطالبہ کیا کہ اس مصرعہ کا جوڑ لگا کر شعر پورا کرو۔ شعراء جران ہوئے کہ بے جوڑ اور بے تکے مصرعہ کا کیا جوڑ لگا کیں۔ جب ان سے نہ بن سکا تو شاوا بران نے عالمگیر کولکھا کہ ہندوستان کے شعراء اس مصرعہ کا جوڑ بنا کیں اوراس براس نے انعام بھی رکھا، مگر کوئی ہندوستانی شاعر بھی اس کا جوڑ نہ بناسکا۔ ایک دفعہ انقاق سے عالمگیر کی شاہرا دی ہندوستانی شاعر بھی اس با بی مصرعہ بن گیا اوراس مصرعہ نے اس بے معنی مصرعہ کو نیم بامعنی بنادیا۔

شاوا بران کامصرعه به تفا درایلق کیچیم دیده بود

#### شا بزادی زینب نے بیر بنایا محمراتیک بنان سرمه آلود

حضرت عالمگیر رحمیٰ (فیان نے نام بنائے بغیر یہ مصرعہ شاہ ایران کولکھ بھیجا کہ ایک ہندوستانی شاعر نے آپ کے مصرعہ کا یہ جوڑ بنایا ہے۔ شاہ ایران بہت خوش ہوا اور وہاں کے شعراء کو بھی خوش ہوئے اور مطالبہ کیا کہ آپ اس ہندوستانی شاعر کو ایران بلائے کہ ہم اسکی زیارت کریں اور اس سے استفادہ کریں چنا نچہ شاہ ایران نے عالمگیر کولکھا کہ اپنے شاعر کو یہاں بھیجیں کہ ہم اس کی زیارت کرنا جا ہے ہیں۔ عالمگیر کو پریشانی ہوئی کہ اپنی لڑکی کو وہاں کیسے بھیجیں۔ انہوں نے اپنی لڑکی بیس سے اس کا ذکر کیا۔ لڑکی نے کہا کہ آپ فکرنہ کریں میں اس کے جواب میں ایک شعر آپ ایران کور وانہ کر دیں۔

وهاشعاريه بي:

در بخن مخفی منم چوں ہوئے گل در برگے گل ہرکہ دبیرن میل دارد در بخن بیندمرا

یعن میں میرے کلام میں اس طرح مخفی و پوشیدہ ہوں جیسے بھول کی خوشہو بھول کے بتوں میں مخفی ہوتی ہے۔ لہذا جو مجھے ویکھنا چا ہتا ہے وہ میرا کلام و کیے لے۔ اس طرح اللہ کی محبت رکھنے والا اگر اللہ کو ویکھنا چا ہے تو وہ اللہ کے کلام کو دیکھے اور اس میں اس کوائلہ تعالی کا جمال اور اس کا کمال نظر آئے گا۔ غرض اللہ کے کلام کی محبت بھی اس کا ایک حق ہے۔

قرآن کےعلوم، کیاسٹو کا تجربہ

کیاسٹوفرانس کا ایک سائنس دان ہے <u>۲۸۹</u>ء میں وہ کسی سلسلہ میں دریا کے سفر پر تھا تو ایک جگدا سکوخدا کی قدرت کا پیر تیرت زااور تعجب خیز کرشمہ نظر آیا کہ دو دریا

ایک جگدل رہے ہیں، گر بجیب بات وہ بید کھتا ہے کہ بیدوور یا ملتے ہوئے بھی ان کا پانی الگ الگ بہہ رہا ہے بینی وہ وو دریا (meet) تو ہوتے ہیں گر (mix) نہیں ہوتے حالانکہ ایک پانی جب دوسرے پانی ہے مل جاتا ہے تو (mix) بھی ہوجاتا ہے اور دونوں میں کوئی اتمیاز باتی نہیں رہتا، گر یہاں وہ دیکھتا ہے کہ دوور یا ملتے ہیں گرانکا پانی ایک دوسرے میں خلط نہیں ہوتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی آزر کھی ہو، اس بجیب وجیرت انگیز منظر کود کھے کروہ رک کے دونوں کے درمیان کوئی آز ہے؟ لیکن وہاں کوئی آز ہے؟ لیکن وہاں کوئی آز ہے؟ ایکن وہاں کوئی آز ہے اور اور کا پانی چکھ کر و یکھا تو میٹھا ہے اور اور کا کا پانی چکھ کر و یکھا تو میٹھا ہے اور اور کا پانی کھو کر و یکھا تو میٹھا ہے اور اور کا پانی کھو کر و یکھا تو میٹھا ہے اور اور کا پانی کھو کر و یکھا تو میٹھا ہے دونوں آپس ہیں مل بھی رہے ہیں۔

کیاسٹو بہت متاثر ہوا، اس نے اس جگد کے فوٹو گرافس بھی عاصل کر لئے ، اسکے بعد فرانس ہی کے ایک مشہور سائنسدان ڈاکٹر مریس جنہوں نے ایک بہترین کتاب بھی کھی ہے اور اسمیس قرآن کی حقانیت اور صدافت سائنس کی روسے ثابت کی ہے۔ اس کتاب کانام ہے:

(the bible the quran and science) اکے پاس ڈاکٹر کیا سٹو پہنچا اور تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے جرت زاواقعہ اور انکشاف کا ذکر کیا اور دعوی کیا کہ بیمیری عظیم دریافت ہے، ڈاکٹر مریس نے بین کرکہا کہ بیکوئی نیا انکشاف ہے جوتم کو دریافت ہواہے، بلکہ بیہ چودہ سوسال پرنٹا انکشاف ہے انکشاف ہے کیا سٹونے کہا وہ کیے؟ بیا تکشاف کب کیا سٹونے کہا وہ کیے؟ بیا تکشاف کب کیا گوائی دو ہو ہو سال پہلے محمد صَالی رافعہ اللہ کیا ہے۔ کوائی واقعہ کاعلم قرآن کے ذریعہ ہوگیا، چودہ سوسال پہلے محمد صَالی رافعہ اللہ کیا ہے۔ قرآن کا فرانسیسی ترجمہ (translation)

نکالا اور یکی آیت نکالی۔ ﴿مَوَجَ الْبَحُویُنِ یَلْنَقِیَانِ بَیْنَهُمَا بُوزَخُ لَا یَیْغِیَانِ ﴾ اسکاتر جمہ سنایا جس جس اللہ تعالی نے وو دریا وَس کا ذکر کیا ہے جوال کر چلتے ہیں لیکن مخلوط تہیں ہوتے اور آئیس اسکا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں قسم کے پانیوں کے ورمیان ایک آٹر بنادی ہے۔ کیاسٹویہ دیکھے کر جیران رہ گیا بھراس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور چند برسوں کے بعد مسلمان ہوگیا۔ غرض یہ کہ قرآن نے اس جیرت انگیز انگشاف کا بہت پہلے ہی علم دیدیا تھا۔

# قر آن کی بلاغت-علا مهطنطا وی کاچیلنج

علامہ طنطا وی مصر کے معروف عالم ہیں جنھوں نے قرآن کی جدیدا نداز پرتغیر ہجی تھی ہے جس کا نام ہے ''جواہرالقرآن' ۔ ان کا ایک مرتبہ فرانس کا سفر ہوا اور وہاں ان کے پیچے غیر مسلم یہود وعیسائی لوگوں سے دوئی تھی ، ایک مجلس میں ان کی گفتگوان لوگوں سے ہوئی ، اوروہ سب عربی زبان ہے بھی واقف تھے ، بلکہ عربی کی ماہر تھے ۔ درمیان میں ان لوگوں نے علامہ طنطا وی سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قرآن کریم ایک مجزہ ہوا وراس کے جیسا کلام کوئی نہیں مسلمانوں کاعقیدہ ہے ۔ انھوں بناسکتا ، کیا ہے جی علامہ طنطا وی نے کہا کہ ہاں بی مسلمانوں کاعقیدہ ہے ۔ انھوں نے کہا کہ کیا آپ کا بھی بہی عقیدہ ہے ؟ علامہ طنطا وی نے کہا کہ ہاں میرا اور ہر مسلمان کاعقیدہ ہے ، اور آپ جیسا علام کوئی فرسودہ عقیدہ ہے ، اور آپ جیسا علام اس کی مائی کے بیا کہ بیع تقیدہ کوئی فرسودہ عقیدہ مسلمان کاعقیدہ ہے ، اور آپ جیسا کیا مہ طنطا وی نے کہا کہ بیع تقیدہ کوئی فرسودہ عقیدہ مبین بنا ہے ہوئی فرسودہ عقیدہ ہے ، اور آپ جیس بنا کہ بیاتھ ہیں تو میں آپ کو چینے و بتا موں کے قرآن کریم جیسی آپ کے پیٹے دیتا ہے ہوں کہ قرآن کریم جیسی آپ آپ بیاد ہیں اور آپ ہی گور توں کے کہا کہ سے عقیدہ کوئی فرسودہ عقیدہ ہوں کے قرآن کریم جیسی آپ آپ بیاد ہیں اور آپ ہی کوئی زبان کے جو کہا کہ سے عقیدہ کوئی فرسودہ عقیدہ ہوں کے قرآن کریم جیسی آپ آپ بیا بیاد ہی اور آپ ہی ہوں کے قرآن کریم جیسی آپ آپ بیاد ہیں اور آپ ہی گور آن کریم جیسی آپ آپ بیاد ہیں اور آپ ہی گور آن کریم جیسی آپ آپ بیاد ہی اور آپ ہی بنا دیں اور آپ ہی گر تبیس بنا سے علامہ نے کہا

کریں ایک جملہ آپ کودیتا ہوں ، آپ سب عربی کے ماہر ہیں ، آپ اس کوعربی ہیں بناد ہے ، پھر دیکھتے کہ کیا آپ کا کلام قرآن کے مقابلہ کا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے لئے تیار ہیں ، آپ جملہ بتا ہے علامہ طنطاوی نے ان سے فر مایا کہ آپ حضرات ایک جملہ کی عربی بناہے ، پھر مواز نہ کرلیں گے کہ قرآن نے اس مضمون کوکس طرح اداء کیا ہے ۔علامہ طنطاوی نے ایک چھوٹا جملہ ان کودیا در جہنم بڑی ہے "اور کہا کہ اس کی عربی بناہے ، تو وہ لوگ فورا دوچار جملے عربی زبان میں بنادیے ۔ کس نے بنایا ''المناو وسیعة '' اور کس نے بنایا ''جھنم وسیعة '' اور کس نے بنایا ''جھنم وسیعة '' اور کس نے کہا'' المناو فسیحة '' اور کس نے کہا'' جھنم وسیعة '' عالمہ طنطاوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو جملے بنائے ہیں ان ہیں کوئی خرابی علامہ طنطاوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو جملے بنائے ہیں ان ہیں کوئی خرابی علامہ طنطاوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو جملے بنائے ہیں ان ہیں کوئی خرابی

علامہ طنطاوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو جملے بنائے ہیں ان ہیں کوئی خرائی خہیں ، عربی بن بان ہیں کوئی خرائی خہیں ، عربی بوبھی اس جملہ کوادا کر ہے گاوہ ای طرح ادا کر ہے گا، گر آپ کو پہیں بھولنا چاہئے کہ آپ محض ایک جملہ اوانہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن کا جواب دے رہے جیں البخہ ااگر آپ لوگ چاہیں قویس آپ کوایک سال کا یا دوسال کا وقت دیے تیار ہوں ، آپ اس جملہ کواس ہے بھی اجھے انداز سے بنا کے ہوں تو غور کر لیس ۔ انہوں نے کہا نہیں ، ہم اس سے اچھا نہیں بنا کے ، اور ہم نے اپنی پوری صلاحیت لگا کریہ جملے بنائے ہیں ؛ لہذ ااب آپ بنا ہے کہ قرآن نے اس مضمون کو کس طرح ادا کیا ہے؟

علامه طنطاوی نے کہا کہ و بھوای مضمون کوقر آن کس طرح اوا کرتا ہے،علامه طنطاوی نے قرآن کریم کی بیآیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی: ﴿ يَوُمَ يَقُولُ لِيَحَهَنَّمَ هَلُ امْتَلَقُتِ وَ تَقُولُ هَلُ مِنُ مَزِيْدٍ ﴾ (جس دن کہ ہم جہنم ہے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئ تو وہ کیے گئ کہ کیا مزید ہے؟) اس آیت میں بھی بہی مضمون بیان کرنامقصود ہے کہ جہنم بڑی ہے بگراس کو ایک سادے جملے میں بیان کیا کہ جس ایک سادے جملے میں بیان کرنے کے بجائے ایک واقعہ کی شکل میں بیان کیا کہ جس وان جم سارے جہنیہوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم ہے کہیں گے ، پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی تو وہ جواب میں کے گئی کہنیں اور مزید گنجائش ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ سارے جہنمیوں کواس میں ڈالنے کے بعد بھی اس میں مزید جگہ باتی ہے۔

دیکھے ایک بیانداز بیان ہے جہنم کے بڑے ہونے کا ،اوراس میں بڑی شان و شوکت ، بڑی صولت و بلاغت ہے ،اورایک بیانداز ہے کہ:''جھنم و سیعة'' اور ''النار فسیحة''۔ دونوں کے انداز میں زمین آسان کا فرق ہے۔ جب علامہ طنطاوی نے بیآیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ لوگ خوشی میں جھومنے لگے اور کہنے لگے واقعی اس کا کوئی جواب نہیں۔

#### ايك صحابيه خاتون كاقرآني استدلال

ایک دلچسپ واقعہ کتب اعادیث جمل مردی ہے کہ حضرت عمر شنے اپ دور خلافت میں فر مایا کہ عورتوں کا مہر جالیس اوقیہ سے زیادہ نہ بائد هاجائے آگر کس نے اس سے زیادہ مہر بائد ها تو میں اس زیادتی کو بہت المال میں وُال دوں گا بجلس میں ایک عورت ،عورتوں کی صف سے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ امیر المومنین! آپ کو یہ حق نہیں ،حضرت عمر نے بوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ:

حق نہیں ،حضرت عمر نے بوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ:

﴿ وَا تَنْهُمُ اِلْحَدًا هُنَّ قِنْطَارًا هَلَا تَا نُحَدُّو ا مِنْهُ شَيْعًا ﴾ [النساء: ۲۰]

﴿ وَا تَنْهُمُ اِلْحَدَا هُنَّ قِنْطَارِ بھی دیا تو اس میں سے واپس پھے نہ لو) (اس سے معلوم ہوا کہ ایک قبطار بھی دیا تو اس میں سے واپس پھے نہ لو) (اس سے معلوم ہوا کہ ایک قبطار بھی دیا تو اس میں سے واپس پھے نہ لو) (اس سے معلوم ہوا کہ ایک قبطار بھی ویا جاسکتا ہے)

یہ من کر حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ عورت نے سیجے کہاا ور مرد نے خطا کی۔ (جامع انعلم:اراسال)

## حضرت عائشه ﷺ كافهم وبصيرت

حضرت عائشہ ﷺ کاواقعہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے ایکے سامنے وکرکیا کہ حضرت عمر ﷺ نے فر مایا تھا کہ دسول اللہ صلی لائڈ فرین کم نے فر مایا کہ میت کو اس کے اہل وعیال کے رو نے سے عذاب ویا جاتا جاہے۔ یہ ن کر حضرت عائشہ نے فر مایا کہ حضور صلی لائڈ فریکو سلم نے ایسانہیں فر مایا تھا بلکہ آپ نے بیفر مایا تھا کہ کافر کے عذاب میں زیادتی کردی جاتی ہے، جبکہ اس کے اہل وعیال روتے ہیں، پھرآیت بڑھی:

#### ﴿ اَلَّا تَزِرُ وَ ازِرَةٌ وَّزُرَ أُخُورِي ﴾ [النجم: ٣٨] (كوئى كسى كا گناونيس اٹھائے گا)

اس سے اندازہ سیجئے کہ حضرت عائشہ ﷺ کاعلم کس قدر گہرااور رائخ تھا حضرت ابن عباس ﷺ کے سامنے فر مایا اور حضرت ابن عباسؓ نے اس پر سکوت اختیار کیا بلکہ تائید فرمائی ۔

(بخاری:ار۲۷)

### حضرت عائشه عي كاعلمي مقام

حضرت عا نشرصد بقتہ ﷺ کے متعلق تا رہے گواہ ہے کہ بہت بڑی عالمہ اور فاضلتھیں، دین علوم میں ان کی مہارت کا بین عالم تھا کہ بڑے بڑے ہو کے اہر کرام ان سے استفادہ کر تے تھے، ان کے والد ابو بکر اور حضرت محرد بھی بہت سے مشکل مسائل

میں ان ہے رجوع کرتے تھے۔

حضرت مسروق تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے اکابرصحابہ کودیکھا کہ میراث کے مسائل حضرت عاکشہ ﷺ ہے دریافت فرمایا کرتے۔

حضرت ابوموی اشعری فر ماتے ہیں کہ ہم صحابہ پر جب بھی کو کی مشکل مسئلہ آ پڑتا تو ہم حضرت عا کشہ ﷺ ہے دریا فت کرتے اوران کے پاس اس بارے ہیں ضرورکوئی علم ہوتا۔

حفرت قبیصہ ﷺ نے فر مایا کہ حفرت عائشہ ﷺ تمام لوگوں میں سب سے بڑی خواتین کاعلم تھیں۔

امام زہری نے کہا کہ آگرتمام از واج مطہرات کا اور تمام خواتنین کاعلم جمع کیا جائے تو حصرت عاکشہ ﷺ کاعلم سب پر بھاری ہوگا۔

(تهذيب العهذيب:١٢ م٣٥٥)، تذكرة الحفاظ: ١٨٨١)

یادر ہے کہ حضرت عائشہ ﷺ نے صرف علوم شرعیہ تک ہی اپنے کومحدود تورہ فرمایا تھا، بلکہ ویگر علوم میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی تھی۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانے ہوتے ہیں ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے علم طب حضرت عائشہ کے بھانے ہوتے ہیں ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے علم طب (ڈاکٹری) میں حضرت عائشہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ نیز فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ ﷺ سے بڑا عالم تغییر میں کود بھھا، ندمیرات میں ،ندفقہ میں، ندشعرو شاعری میں ،نداری عمر بیا التہذیب التہذائب التہذیب التہذائب التہذیب التہذیب التہذیب التہذیب التہذیب التہذیب التہذائب التہذیب التہذیب

حضرت امسلمه عظي كاعلم مقام

اس طرح حضرات از واج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ ﷺ بلند پانیہ

محد نثہ وفقیہ ہموئی ہیں ،ان سے (۳۷۸) احادیث مردی ہیں اورانہوں نے جوفتو ہے دیے وہ بھی اٹنے ہیں کہ بقول ابن قیم ان سے ایک رسالہ بن سکتا ہے۔ (اعلام المرقعین :ار۱۴)

حضرت امسلمہ ﷺ سے بڑے بڑے حضرات نے صدیث کی روایت کی ہے، جیسے حضرت اسامہ بن زید ، حضرت سلیمان بن بیار ، سعید بن المسیب ؓ ، عبدالرحمٰن بن ابی بکر ؓ، عروہ بن الزبیرؓ ، کریب ؓ ، نافع وغیرہ۔

(تهذیبالتهذیب:۲۵۶/۱۲)

## حضرت عمره كي علمي جلالت

حفرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن ایک تابعی خانون ہیں حضرت عاکثہ ہے خصوصیت کے ساتھ علم حاصل کیا اور بہت بڑی محدثہ ہو کیں ،علماء محدثین نے ان کو بڑے قابل اعتماد علم حاصل کیا اور حضرت عبدالرحمٰن بن قاہم جیسے پایہ کے محدث ان سے محدیث کے بارے میں پوچھا کرتے تھے ، ابن حبان نے فرمایا کہ حضرت عاکشہ کی احادیث کوسب سے زیادہ جانے والی بھی حضرت عمرہ تھیں۔

(تهذيب التهذيب:١٢ (٢٥٦)

# امام طحاوی کی صاحبز ادی کاعلمی تفوق

امام طحاوی فقد وحد بیث اور علم کلام کیجلیل القدر عالم وامام گذر سے ہیں اور ان کا شار مجتبدین میں ہوتا ہے، انہوں نے جب اپنی مشہور ومعروف کتاب '' شرح معانی الاثار '' تا لیف کی تو اس عظیم و بجیب و غریب حدیثی تا لیف میں ان کی صاحبزا دی نے ان کا تعاون کیاس طرح کہ امام طحاوی املاء کراتے ہے اور

صاحبزا دی گھتی جاتی تھیں ۔ گویااس صدیثی ذخیرہ کے وجود پذیر ہونے اور منصرَ شہود برجلوہ گرہونے میں ایک خانون کا ہاتھ ہے۔

## علامه كاسانى كى زوجه كافقهى مقام

علامہ کا سانی فن فقہ کے ایک متاز امام ہیں جن کی کتاب 'نہدائع الصنائع'' فقہ کا ایک لا جواب ذخیرہ ہے، ان کی زوجہ محتر مد، بہت بڑی فاضلہ اور فقیہ تھیں۔ اور خود علامہ کا سانی کے استاذ محتر میں مان کے استاذ نے شاگر د کے علم وتقوی وطہارت کو وکھے کرا چی کر گی شادی ان سے کردی تھی ۔ اس پر دہ نشین خاتون کے علم وتفقہ کا بیا عالم تھا کہ علامہ کا سانی کے پاس آنے والے ہرفتوی پر ان کا بھی دستی طرح وتا تھا، اور لوگ اس فتوی کا اعتبار نہ کرتے تھے جس برا نکاد شخط نہ ہو۔

## مریم بنت نورالدین – امام سخاوی کی استانی

نویں صدی جمری کی ایک متاز خاتون ام بانی مریم بنت نورالدین ہیں ،ان کا گھر علم وفن ،شعروا دب کا گہوارہ تھا اور متعدوا فرا داس خاندان کے محدثین ثمار ہوئے ہیں۔ان کے نانا قاضی فخر الدین نے ان کی تربیت کی تھی ،سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا بھر فقہ دا دب ہیں دستگاہ بھم پہنچائی بھران کے نا ٹاان کو مکہ مکر مہ کے آت پاک حفظ کیا بھر فقہ دا دب ہیں دستگاہ بھم پہنچائی بھران کے ناٹاان کو مکہ مکر مہ کے گئے جہاں شیوخ حدیث سے ان کو حدیث کا سبق والیا ،معروج باز کے بیشتر ممتاز محدثین سے استفادہ کیا ،صحاح سند کی تمام کتب انہوں نے محدثین سے تی تھیں بھر مسند درس پر فائز ہوئیں ، حافظ سخاوی جیسا بلند پایام حدیث ان کاشاگر دہے۔ مسند درس پر فائز ہوئیں ، حافظ سخاوی جیسا بلند پایام مدیث ہیں خواتین کا حدیث کا حدیث کے انہوں کے حدیث کا حدیث کی میں خواتین کا حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کی میں خواتین کا حدیث کا حدیث کا میں کو انہوں کے خواتی کو خواتی کو کا کھر کین کا خواتین کا حدیث کا کا میکن کا حدیث کا حدیث کا حدیث کا حدیث کی خواتی کو کا کو کو کا کو کو کین کا حدیث کی کا کو کو کا کا کاندا کر دیا کے کا کو کا کو کا کو کا کو کا کیا کو کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کو کو کی کو کا کا کو کا کو کا کھر کا کا کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کو کی کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کو کا کو کیا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کو کا کو کی کا کو کی کو کا کو کا کو کی کو کا کو کا کو کی کو کا کو کو کا ک

### مسيح الامت كاتعليمي دور

ہمارے حضرت سے اللہ صاحب نرظ نی لائی فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ دو
اور ساتھی تھے۔ ہم تینوں مل کر پڑھتے تھے اور ایک ہی کمرے میں تھے اور دو سال
تک وہ میرے کمرے میں تھے گر مجھے اس طویل عرصہ میں ان کا نام تک معلوم نہیں
ہور کا۔ ویکھا بھائی عقل کو چیران کرنے والا واقعہ کہ دو سال گذر گئے گر حضرت کو نام
تک معلوم نہ ہوسکا ان سے بات کرنا دور کی بات ان سے میل ملا قات بعید۔ بس
کمرے سے نکلے در سگاہ پہنچ بھرور سگاہ سے کمرے میں پہنچ اور مطالعہ شروع ، نماز کا
وقت ہوا میجہ چلے گئے کسی سے بات چیت نہیں یہ ورحقیقت طالب علم کے طالب علم
ہونے کی شان ہے تب جا کرعلم اپنا تھوڑ اسا حصہ ویتا ہے۔

#### سوءحا فظه كاعلاج

فَاِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِنُ اللهِيُ وَ نُوْرُ اللَّهِ لَايُعُطَىٰ لِعَاصِيُ

اس لئے بھائی! گناہ ہے بچنااوراس سے پر ہیز کرنا جا ہے ورندا گرنورالہی دل میں بیدا نہ ہوتو جینے کا کیا مزہ؟ اس سے تو موت کئی گنا ہ بہتر ہے، اللہ ہم سب کو اپناغلام بنائے ،آمین ۔

## عيسائى كانوينك كيتعليم كابهيا نك نتيجه

ایک فاتون جن ہے ہمارے فاندانی مراہم ہیں، وہ میرے گھراپنے بچوں کو قرآن پاک اور دینیات کی تعلیم کیلئے لا یا کرتی تھی،ا کیک دن وہ فاتون روتے ہوئے آئی، جب رونے کی وجہ پوچھی گئی تو بتا یا کہ ابھی آتے ہوئے راستہ میں اچا تک میرے دونوں بخخے نظر ندآئے تو میں اوھراُ دھر نظر میں دوڑ اتی رہی، اچا تک میرے دونوں بخخے نظر ندآئے تو میں اوھراُ دھر نظر میں دوڑ اتی رہی، اچا تک میرے دونوں بخخے ہوئے مریم یا علیما السلام کے ایک بنت پر پڑئی، تو وہاں میں حدوثوں بخ بت کے سامنے تھنے فیک کر ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، یدد کھے کر میں وہاں گئی اور ان کو مار کر لے آئی ۔ تو بچ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا برا کیا ہے؟ یہ کام تو ہم اسکول میں روز انہ کرتے ہیں۔ وہ خاتون کہنے گئی کہ اس پر مجھے رونا آر ہا ہے۔ میں نے کہا کہ قصور بخوں کا نہیں ، آپ والدین کا ہے، جو محض دنیا کے آر ہا ہے۔ میں نے کہا کہ قصور بخوں کا نہیں ، آپ والدین کا ہے، جو محض دنیا کے دین سے بے قگر ہوجاتے ہیں۔

ہبر حال اس واقعہ ہے سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھنا بھی چاہئے کہ بیہ مشنری اسکول سمس طریقتہ پر بچوں کو ایمان واسلام سے دور اور کفرونٹرک وعیسائیت سے قریب کر رہے ہیں؟

#### موجودہ'' تورات'' کامطالعہ ایمان کے لئے خطرہ

صدیت میں آتا ہے کہ آیک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو ریت کا انسخہ لا کرمطانعہ کرنے گئے، یہ دیکھ کرسر کاردوعا لم صلی اللہ علیہ دسلم کا چرہ انورغصہ کی وجہ سے سرخ ہوگیا، حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فر مایا کہ عمر! تم اللہ کے نبی علیہ السلام کا چبرہ نہیں دیکھتے ؟ حضرت عمر نے جو آپکا چبرہ دیکھا ، تو پر بیٹان ہوگے اور بار بار اللہ ورسول کے فضب سے بناہ ما تکنے گئے۔ اس سے آپ کا فصہ کم ہوا، پھرآ ہو علیہ السلام نے فرمایا کہ: اس ذات کی تنم جسکے قبضہ میں جمد کی جان ہے فصہ کم ہوا، پھرآ ہو علیہ السلام نے فرمایا کہ: اس دات کی تنم جسکے قبضہ میں جمد کی جان ہے اگر موق علیہ السلام بھی تم میں نازل ہوجا کیں اور تم جھے چھوڑ کر ان کی ا تباع کر لو، تو تم سید ھے راستے سے بھٹک حاؤ گے۔

(مشکوة:۳۲)

جب الله كردكدان بحق الله عليه وسلم في حضرات صحابه كيلية اسكو برداشت نبيس فر مايا تو انداز ه كردكدان بحق س كيلية جن كى لوح دل برنقش كوقبول كرليتى ب، أيخط لئة اسكى تعليم بھرا سكے لئے محنت اور تيارى اور اسكے اسباق بيس كا ميا بى كى فكر كوكس طرح جائز قرار ديا سكتا ہے ياكس طرح اس كوبر داشت كيا جاسكتا ہے؟

### بائبل ایک پوپ کی نظر میں

" بائبل " محرف ہونے کے ساتھ ہیائی وصدافت سے خالی اور معقولیت وعلیت سے انتہائی دور ہے اور بعض جگداس کے مضامین ایمان سوزا مور پر مشمنل ہیں۔
اس کے لئے علمائے اسلام کی کتابوں جیسے مولا نار حمت اللہ کیرانو گ کی " اظہار الحق" وغیرہ کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ میں یہاں یا دری یم اے ۔ یال کی ایک عبارت

بيش كرتا مون، وه افي كتاب "بين في اسلام كيون قبول كيا" بين لكهة بين كه

ا ۱۹۲۲ء میں بچوں کے نصاب تعلیم کے ذہبی تھے پر بحث کرتے ہوئے ڈین ندکور ( یعنی ویسٹ منسٹر گرجا کے ڈین ) نے ایک جلسہ میں فر مایا کدا گرہم اس نصاب میں کتاب پیدائش ( ہائبل کی پہلی کتاب ) کی کہانیاں رکھدیں ، تو آئندہ نسل یہی سمجھے گی کہ جمار امعیار صدافت بہت ہی ادنی درجہ کا ہے۔

اس کے نقل کرنے کے بعد پا دری ہم اے ۔ پال نے اس کا خلاصدان الفاظ میں بیان کیا ہے:

"اس معنے خیز فقرہ سے بیمراد ہے کہ کتاب پیدائش کی کہانیاں اس فاضل الہیات کے نزد کیک خالی از صدافت ہیں۔"

(میں نے اسلام کیوں قبول کیا:/سا۔18)

غرض ہے کہ بائبل ایک غلط اور گمراہ کن کتاب ہے اور اسلامی نقطۂ نظر ہے اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ،گرشہری اسکولوں میں اس کو داخل نصاب کیا گیا ہے اور مسلم بچے بھی اس کے پڑھنے پر مجبور کئے جاتے ہیں ، تو اب مسلم والدین کوغور کرنا جا ہے اور اس مسئلہ کاحل تلاش کرنا جا ہے۔

ایک حدیث کی تصدیق ، جرمن ڈاکٹر کی زبان سے آپ نے یہ حدیث بڑھی ہوگ یا کس ہے تن ہوگ کہ نبی کریم خالئ لاندہلائدیٹ کمرنے نے فرمایا:

''اگر کتابرتن بین منه دُّ الدے تواسکوسات مرتبه دھو وَاورایک د فعه یعنی اخیر د فعه مٹی لگا کر دھوو''

جرمن کا ایک ڈا کٹر شختیل کرنے لگا کہ محمد صلی الفید علیہ کیس کمے نے کئے کے منہ

ڈالے ہوئے برتن کوسات ہار وھونے کا تھم کیوں دیا ہے؟ وہ ڈاکٹر کہنا ہے کہ ہیں نے سب سے پہلے تحقیق کی کہ کتاا گر برتن ہیں منھ ڈالے تواسکا کیاا تر ہوتا ہے؟ کہنا ہے کہ ہیں نے کہ کا منہ ڈالا ہوا برتن لی کر آلات کے ذریعہ معلوم کیا تو پہ چلا کہ ایسے برتن ہیں خطر تاک جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں ،اس سے اتنی بات تو خوب بجھ ہیں آگئی کہ ایسے برتن کوسات ہار دھونے کا تھم انہیں جراثیم کو مار نے کیلئے ہوگا ،اسکے بعد اس ڈاکٹر نے اس برتن کوسات و نعہ صاف کیااور پھر آلات سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ جراثیم ختم نہیں ہوئے ہیں ،وہ کہنا ہے کہ پھر میں نے مٹی سے اس برتن کوساف کیا اور پھرآلات سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ جمام جراثیم جو کتے کے برتن ہیں منھ ڈالے اور پھرآلات سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام جراثیم جو کتے کے برتن ہیں منھ ڈالے سے پیدا ہوگئے تھے سب ختم ہو تھے ہیں۔

سبحان الله! و یکھئے اللہ کے نبی کی تھکت ، آپ کاعلم ، آپ کے کمالات کہ ایک چھوٹی میں صدیث اور کس قدر تھکمتیں ہیں۔

## صحابہ پرسب وشتم کرنے والے پرعذاب

صحابہ کو برا بھانا کہنے والے پرآخرت سے پہلے بسااوقات دنیا ہیں بھی عذاب لوگوں کو دکھایا گیا ہے۔ علامہ ابن القیم کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ ابواسحاق نے کہا کہ جھے ایک میت کوشسل دینے کے لیے بلایا گیا، جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اس کے گلے میں لیٹا ہوا ہے اور بہت موٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیں چلاآ یا، اور اس کوشسل نہیں دیا، لوگ بیان کرتے تھے کہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا۔

ہے دبیر مامیا ہوں ہے۔ ''انکمة تلمیس'' میں بدایونی کے حوالہ ہے اکبر بادشاہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ملاً احمدنا می ایک رافضی صحابہ کرام کوگالیاں ویتاتھا، ایک مرتبہ اکبرلا ہور آیا ہوا تھا،
ملا احمد صحابہ کرام کے خلاف سب وشتم کی غلاظت احجھالنے لگا، ایک فیورمسلمان
مرز افولا دبیک نے اس کوقتل کردیا، اور بیرافضی کی ون تک حالت نزع میں دم
توڑتار ہا،اس اثناء میں اس کا چہرہ سنج ہوکر سور کی شکل میں تبدیل ہوگیا تھا، بہت سے
لوگوں نے اس کواس حالت میں دیکھا۔ ملا بدایونی کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس
کواس حالت میں دیکھا۔

(ائمة تلبيس مصنفها بوالقاسم رفيق ولا ورى: ٣٣٣٧)

#### بوعلى سيناا خلاق ندار د

بوعلی سینا جو بہت بڑا حکیم گررا ہے اس کے زمانہ میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ بوعلی سینا جو بہت بڑا حکیم گررا ہے اس سے کہدیا کہ بوعلی سینا اخلاق ندار دیلی بینا اخلاق نہیں رکھتا۔ یہ جملہ جب بوعلی سینا کو محلوم ہوا تو اُس نے اخلا قیات میں ایک بہترین کتاب تصنیف کردی ، اور اس میں اخلاق کی تمام تفصیلات جمع کردیا۔ اخلاق کے اصول وفروع ، اخلاق کی اقسام وانواع ، اخلاق کے آثار ولواز بات ، وغیرہ سب بچھ کو دیا ، اور ایک نسخہ اُن بزرگ صاحب کے پاس بھی بھیجا، جنہوں نے میکرا تھا کہ بوعلی سینا اخلاق ندار دیو کسی نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت! یہ بہتا تھا کہ بوعلی سینا اخلاق ندار د، اُس نے تو اخلاق بر آئی زبر دست کتاب کی کر بتا دیا ہے کہ وہ اخلاق جانتا نہیں ، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اخلاق بوعلی سینا اخلاق جانتا نہیں ، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اخلاق ندار د، یعنی وہ اخلاق ندائد ، کہ بوعلی سینا اخلاق جانتا نہیں ، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اخلاق مدار د، یعنی وہ اخلاق رکھتا نہیں ، جا نتا الگ بات ہے ، دکھنا الگ بات ہے ، کہا الگ بات ہے ، کہا تھا کہ اخلاق دینا الگ بات ہے ، کہنا ہا کہنا ہا کہنا ہا کہ کہنا ہا کہ کہنا ہا کہ کہنا ہا کہ کہنا ہا کہ کہنا ہا کہ کہنا ہا کہنا ہا کہ کہنا ہا کہنا ہا کہنا ہا کہنا ہا کہ کہنا ہا کہنا ہا کہنا ہا کہنا ہا کہنا ہا کہنا ہا کہ کہنا ہا کہنا ہا کہنا ہا کہنا ہا کہ کہنا ہا کہ کہنا ہا کہنا ہا کہ کہن

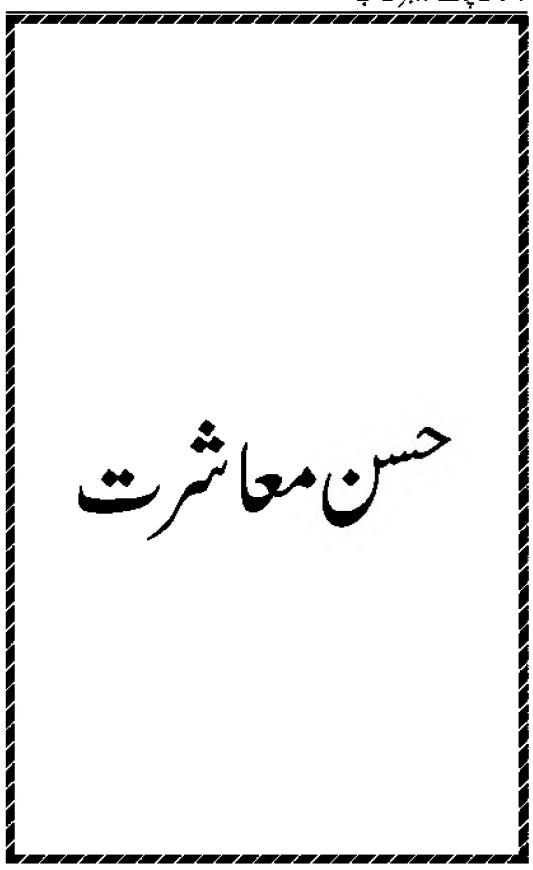

#### دوسروں کو تکلیف دینے کاانجام

علامہ ذہی ؓ نے لکھا ہے کہ بعض عارفین سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تخص کو دیکھا جس کا ہاتھ مونڈ ھے ہے کٹا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یو چھا کہ تیرا کیا قصہ ہے؟ کہا کہاہے بھائی بڑا عجیب قصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آ دمی کود یکھاجس نے مچھلی شکار کررکھی ہے جو مجھے پہندآ گئی، میں نے اس سے کہا کہ ہیہ مچھلی مجھے دیدے،اس نے کہا کہ بیں نہیں دےسکتا ہوں کیوں کہ میں اس کی قیت ہے میر ہے اہل وعیال کی غذاوخوراک کا نظام کرتا ہوں، یہ من کر میں نے اس کو مارا اوراس ہےوہ مجھلی زبردئتی لے لی اور چلا گیا۔وہ کہنا ہے کہ میں اس کوا تھا کرلے حار مانھا کہاں مچھنی نے میرے انگو تھے کوز ورے کاٹ لیا۔جس سے میں نے بہت ہی در دمحسوں کیا۔ حتی کہ شدرت تکلیف کی وجہ سے سوبھی نہ سکااور میرا ہاتھ بھی سوج عمیااور مج ہو کی تو طبیب کے یاس گیا،اس نے کہا کداب بدم ناشروع ہوگیا ہے لبندا انگل کوکاٹ دو درنہ ہاتھ کا ٹنا پڑے گا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی انگل کٹو ادی ،مگر یہ تکلیف بڑھ کر ہاتھ میں آگئی، مجھ ہے کہا گیا کہ گؤں تک ہاتھ کٹوادو، میں نے کٹوا دیا، مگر تکلیف باز وتک کچیل گئی تو یہاں تک کاٹ دینا پڑا، بعض لوگوں نے مجھ سے بوجھا کہ یہ نکلیف کس سب سے پیدا ہوئی؟ میں نے مجھلی کا قصہ سایا۔اس نے کہا کہا گرتو پہلی ہی وفعہ مچھلی والے ہے ل کرمعاف کرالیتا تو تیرے اعضاء نہ کائے جاتے۔لہٰذااب جا کرمعانی ما تک لے،وہ کہتا ہے کہ میں گیا اورمعافی ما نگااور بیمیرا قصیسنایا،تواس نےمعاف کردیا۔

(كتاب الكبائر:١١٣)

اس ہے معلوم ہوا کہ کسی کاحق چھینٹا اور دبالیماً ،کسی کو نکلیف دینا ،خدا کوناراض کر دینا ہے اوراس ہے و نیاوآ خرت دونوں جگہ مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔

## پڑوی کی تکلیف سے بیچنے کی نبوی تدبیر

ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پڑوی سے بچھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، پہلے آپ نے صبر کی تلقین کی ، مگر جب وہ پھر شکایت لے کرآئے ، تو فر مایا کہ اپ گھر کا سامان با ہرراستے پر ڈال کروہاں بیش جاؤ۔ چنا نچرانہوں نے ایسائی کیا تو آنے جانے والے پو چھنے لگے کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اوگوں سے بتا یا کہ میرا پڑوی مجھے تکلیف ویتا ہے، میں نے اللہ کے نبی تو انہوں نے شکایت کی تو آپ نے مجھے اس طرح کرنے کا تھم ویا۔ یہ بات من کر لوگ اس پڑوئی تو تو کی پر بات میں کہ ویا۔ یہ بات من کر لوگ اس پڑوئی پر لعنت کرنے گے اور یہ بات اس کو پینجی کہ میری اس طرح رسوائی ہوگئی تو آگر اس سے اس نے معافی بائلی اور مکان پر لے گیا اور وعدہ کیا کہ پھر ایسانہ موری گا۔

(الادب المفرد: ۳۲ ما ابوداود: ۲ مرا • 4)

میں کہتا ہوں کہ پیشرافت بھی اس دور کا خاصہ ہالا ماشاء اللہ۔ درنہ آج لوگ اس طرح کرنے سے بھی بازتو کیا آتے ، ہوسکتا ہے کہ الٹااس کورسوا کرنے کی کوشش کریں۔ غرض پڑوی سے حسن معاشرت کے لیے بیضروری ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جا کیں اور اس سے اچھا سلوک کریں۔

پڑوی کی ایذ اپرصبر

ا یک واقعه عرض کرتا ہوں جس کوعلا مدذ ہی ؓ نے اپنی کتاب 'الکہائز' میں درج

کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا ایک غیر مسلم پڑوی تھا، اوراس کے گھر کے بیت الخلا ہے آیک سوراخ ہوکر حضرت تستری کے گھر بیل نجاست آکرگرتی حضرت نے اس جگہ ایک برتن رکھ دیا، دن بھراس بیل نجاست جمع ہوتی اور رات کو آپ لے جاکر کسی دور جگہ ڈال آتے۔ یہ سلسلہ برس ہابرس جاری رہا، جب آپ کے انتقال کا وفت قریب آنے لگا تو آپ نے اس پڑوی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کر میں جاکردیکھوکیا ہے؟ اس نے دیکھا کہ برتن ہے۔ اور اس میں نجاست گررہی ہے۔ آپ نے اس کے دور کہیں ڈال اس طرح نجاست گر تی ہے۔ اور میں دن میں جمع کرے رات کو دور کہیں ڈال اس طرح نجاست گرتی ہے۔ اور میں دن میں جمع کرے رات کو دور کہیں ڈال دور میں دن میں جمع کرے رات کو دور کہیں ڈال دور رائی اس طرح نجاست گرتی ہے۔ اور میں دن میں جمع کرے رات کو دور کہیں ڈال دور کہیں ڈال اس طرح نجاست گرتی ہے اور میں دن میں جمع کرے رات کو دور کہیں ڈال دور رائی ہے۔ آپ نے والا آپ ایک میری موت قریب ہے اور شاید اس جگر آنے والا دور رائی ہے۔ آپ خلاق نہ برت سکے۔

ییسن کراس نے کہا کہ اے شیخ آپ تو ہمارے ساتھ ایسامعا ملہ فرما نمیں اور میں کفر پر رہوں ،آپ اپنا ہاتھ دیجئے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کروہ مسلمان ہوگیا۔ (الکبائر:۲۰۹–۲۰۸)

### قطع رحمی کی سز ا

ایک مالدارآ دمی جج کو گیااوراپنا مال مکہ کے ایک امانت دار مخص کے پاس امانت رکھ دیا، اور عرفہ کے وقوف و جج سے فراغت کے بعد جب اپنا مال لینے گیا تو پہنہ چلا کہ اس شخص کا انقال ہو گیا ہے اور یہ بھی علم ہوا کہ اس کی امانت کے بارے میں اس کے دشتہ داروں کو بچھ بھی علم نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کا مسئلہ ن بارے میں اس کے دشتہ داروں کو بچھ بھی علم نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کا مسئلہ ن کر کہا کہ آدھی رات میں زمزم کے کئویں میں اس کو پکاروکہ اے فلانے ااگروہ جنتی

ہے توجواب دے گا، وہ گیا نظارا، گرکوئی جواب نہیں ملا۔ علماء نے مشورہ دیا کہ ہیر برھوت (جویمن کاایک کنوال ہے) اس میں اس کو بکارو، اگر وہ دوزخی ہے تو وہاں ہے جواب دے گا۔ اس نے جاکر پکارا توجواب ملذا وراس کی امانت کے بارے میں اس نے بتا دیا کہ فلال جگہر کھی ہے۔ اس آ دمی نے اس سے پوچھا کہ تم دوزخ میں کس طرح چلے گئے، جب کہ جم تمہارے بارے میں نیک گمان رکھتے تھے؟ اس فیر کس طرح چلے گئے، جب کہ جم تمہارے بارے میں نیک گمان رکھتے تھے؟ اس فیر جواب دیا کہ میری ایک بہن تھی جس سے میں نے قطع تعلق کررکھا تھا، اس کی سزامیں مجھے یہاں ووزخ میں ڈالا گیا ہے۔

علامہ ذہبی ٌفر ماتے ہیں کہاس کی تقید ایق صدیت میں ہے کے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

(الكيائر:۴۹)

### قساوت قلبی کی انتہاء

ہمار ہے معاشر ہے کی افسوسنا ک حالت ہے، جواس کو تباہی کے غار ہے قریب سے قریب تر کرتی جارہی ہے، انتہائی درجہ کی سخت دلی اس میں سرایت کرتی جارہی ہےاس کا انداز وایک واقعہ ہے ہوگا جوبعض رسائل میں شائع ہوا تھا۔

وہ یہ کہ ایک عورت مجبور و بے کس شدید بیار ہوگئ اور اس کوفوری طور پر علاج معالجہ کے لئے تین سورو پیوں کی ضرورت تھی۔ وہ عورت پر بیٹان ہوکر پڑوی کے ایک معالجہ کے لئے تین سورو پیوں کی ضرورت تھی۔ وہ عورت پر بیٹان ہوکر پڑوی کے ایک گھر گئی اور اپنی ضرورت کو اس گھر کی عورت کے سما منے رکھا اور تین سورو بیٹے قرض کا مطالبہ کیا ، مگر اس عورت نے انکار کر دیا اور اس روز رات میں ان لوگوں کو کسی شادی کی تقریب میں جانا تھا تو اسکے لئے اپنی تین لڑکیوں کے میک اپ کے لئے بیوٹی

پالر میں نوسور و پیٹے خرچ کئے اور خیال کیا کہ آج شادی کی محفل میں ہماری خوب تعریفیں ہو نگی ، ہماری خوب تعریفیں ہو نگی ، ہماری خوب حور تی کے گیت گائے جا کیں گے ، مگر وہاں کسی نے مند نہ نکالا اس لئے کہ وہاں تو ہرایک ای خیال میں مگن ہے شادی سے واپس ہو کر رات سو گئے میں آٹھکر اس بناوٹ وخوبصورتی کوتو وھونا ہی تھا اوھراس کو دھویا اور نوسور و پئے پانی میں بہائے گئے اوھر سے خبر آتی ہے کہ وہ بیمار عورت علاج کے لئے رقم نہ ہونے کی وجہ سے ذنہ گئے سے اتھے دھونیٹھی اور موت نے اس کولقمہ بنالیا۔

کیا سنگ ولی ہے؟ کیا قساوت قلبی ہے؟ یہ واقعہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں۔
معاشرے میں اس طرح کے واقعات دن ورات پیش آتے ہیں کہ اپنی نفعولیات پر
خرج کرنے کو تیار مگر کسی کی ضروت و حاجت میں کام آنے کو تیار نہیں ۔ کتے لوگ
الیے ہیں جو اپنی اور اپنے بچوں کی شادیوں میں صرف نفعولیات پر بزاروں نہیں لاکھوں خرج کردیتے ہیں خود انکے خونی رشتہ میں انکے بے شار بھو کے ، ننگے ، بیوہ ویتم و مسکین لوگ پریشانی و مشکل کی زندگی گذارر ہے ہیں بیلوگ ان کی طرف کرم کی نظر بھی نہیں ڈالیے اور اپنی شان جنانے کے لئے اللہ کا دیا ہوا مال نفعول وحرام کی نظر بھی نہیں ڈالیے اور اپنی شان جنانے کے لئے اللہ کا دیا ہوا مال نفعول وحرام کی نظر بھی نہیں ڈالیے ہوں اس سے زیادہ سنگ دلی اور کیا ہوسکتی ہے؟۔

## جانور پربھی احسان وکرم کا تھکم ہے

اسلام میں تو یہ تعلیم ہے کہ جانوروں پر بھی رحم اور احسان کامعاملہ کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم حَلَیٰ لِفَدِ الْآرِیسِ لَم نے فر مایا کہ ایک آ دمی چلا جار ہاتھا کہ اس کو بڑے زور سے پیاس گلی ،را ستہ میں کنواں تھاوہ کنویں میں اتر ااور پانی پی کر با ہرآیا تو دیکھا کہ ایک کتا بیاس کی وجہ سے بیتا ہے ہور ہاہے اور یکچڑ چاہ کر پیاس بھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس آ دمی کو خیال آیا کہ جیسے بھے پیاس گئی تھی اور میں پریشان ہوا تھا، اس طرح اس کتے کوبھی پیاس سے پریشانی ہوئی ہوگی۔ یہ سوچکر کنویں میں اتر ااور اپنے موزہ میں پانی بھرااور موزہ کومنہ میں پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ نبی کریم صلی (فایع لیکویٹ کم نے فرمایا کہ اس آ ولی پر اللہ نے رحمت کی اور اس کے ممل کی وجہ سے اس کو بخش دیا، محابہ نے عرض کہا کہ کیا اللہ نے برحم کرنے پر بھی تو اب ماتا ہے؟ فرمایا: کہ ہاں ہرجانور پراحسان کرنے سے تو اب ماتا ہے۔

(بخاری ۱۸۸۸، الا دب المفرد ۲۹) اس صدیث بیں سبق و یا گیاہے کہ جانوروں پر بھی رخم کرنا چاہئے۔ بلی برظلم کرنے والی عورت کا انسجام بلی برٹلم کرنے والی عورت کا انسجام

جب جانوروں پررم کا تھم ہے تو ان پرظلم کرنا نا جائز ہوگا اور ہونا ہمی چا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صَلَیٰ لِافْدَ الْمِرْسِ لَم نے پیچلے زمانہ کی ایک عورت کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو ہاندھ دیا اور اسکو پچھ کھانے بھی نہیں دیا یہاں تک کہ بھوک ہے وہ مرگئی اس حرکت کی وجہ ہے اس عورت کو دوز خ میں ڈالا گیا اور اس سے کہا گیا کہ نہ تو تو نے اس کو کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو کھول کر چھوڑ ا کہ وہ خود پچھ کھالیتی (اوراین جان بجاتی)

(الادبالمفرد:49)

غرض یہ کہ جب اسلام جا نور وں کے ساتھ بھی بے رصانہ سلوک کی اجازت نہیں ویتا اور ایکے ساتھ احسان کا تھم دیتا ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ کس قدر ہمدر دی اوراحیان کا معاملہ ہونا جا ہے؟ اورخصوصا ایک مسلمان بھائی پریشان ہواور کسی مصیبت و دکھ میں مبتلا ہوتو ہمیں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا جا ہے اسپرغور کرنے کی ضرورت ہے۔

#### د وست کیسا ہو؟

ایک بزرگ کاوا تعدہے کہان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور اپنی ایک ضرورت بیان کی وہ بزرگ اندر گئے اور ان کی ضرورت کے مطابق لا کر حوالہ کر دی، پیمر بیٹھ کررونے گئے ، آئی بیوی نے کہا کہ یہ کیابات ہے کہ آپ رورہ بیں اگر پیے کی آئی ہی محبت تھی تو آپ نے اپنے دوست کو دیا ہی کیوں؟ دے کر اب روتے بیشنا تو اچھانہیں ۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ ہیں اس لئے نہیں رورہا کہ پیسے چلے گئے بیکھاس لئے رورہا ہوں کہ میرے دوست کی فہر گیری میں نے کیوں نہ کی اور ان کو باکھاس لئے رورہا ہوں کہ میرے دوست کی فہر گیری میں نے کیوں نہ کی اور ان کو باکھاس کے میں کیوں نہیں دیریا؟۔

#### اختلاف کے باوجود بےنظیراتحاد

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ مختصم میں بعض مسائل کا اختلاف رہا ہے؛ مگر ایک دوسرے کے احترام میں بھی فرق نہیں آیا ،کون نہیں جانتا کہ خون عثان کے مسئلہ میں صحابہ کرام میں شدیداختلاف ہوااوراس کی بتا پر جنگ بھی ہوئی مگر کیا مجال کے ان کے اس اختلاف ہے ایک دوسرے کے احترام میں فرق آجائے ۔ چنا نچہ مین جنگ کے موقعہ پر حضرت امیر معاویہ ﷺ کوروم کی عیسائی سلطنت کی طرف ہے جس کا سر براہ قیصر تھا خط ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے امیر (حضرت علی) نے قیصر تھا خط ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے امیر (حضرت علی) نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور تم پر ظلم کر رہے ہیں اگر آپ جیا ہیں تو ہماری

فوج آپ کی مدد کو بھیج ویں گے۔اگر ہم آپ اس جگہ ہو نے تو مخالف کی تو ہین ویڈ کیل اور اس کو شکست دینے کیلئے فوج منگوا لیتے۔

گرگوش ہوش سے سننے کے قابل ہے حضرت امیر معاویہ ﷺ نے قیصر روم کا جواب میددیا کہ:

''اے نصرانی کتے! تو ہارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟!۔ یادر کھ
اگر تو نے حضرت علی چھ کی طرف ترجھی نگاہ سے بھی دیکھا تو سب سے پہلے
حضرت علی چھ کے شکر کا سپائی بن کرتیری آئھ پھوڑ نے والا میں ہوں گا۔''
ایسے بیننگڑ وں واقعات ہیں یہاں مثال کے طور پرایک نقل کیا گیا ہے غرض یہ
ہے کہ امت کے اتحاد کیلئے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کریں اور
ایخ اختلافات کو صدود ہے آگے نہ بڑھنے دیں ،اور آپس میں حسن سلوک کا معاملہ
کریں۔

#### اختلاف فتكست كاسبب بن كيا

حضرت مجاہد ترحمُ ہُا لائِنۂ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں صحابہ میں پچھا ختلاف ہوا تو انکی ہواا کھڑ گئی اور وہ شکست کھا گئے۔

( قرطبی:۸/۲۵)

اس قول کی شرح ہے ہے کہ غزوہ اصد کے موقعہ پر نبی کریم صابی لافیعظبہ کیے نے تیراندازوں کی ایک جماعت کو ایک مورچہ پر قائم فرما کران کو تھم دیا کہ تم سبیل شہرے رہنا اگر ہم کو تل ہوتے ہوئے دیکھوتو بھی یہاں سے نہ ہنا اور ہم کو فتح پائے دیکھوتہ ہی یہاں سے نہ ہنا اور ہم کو فتح پائے ویکھوتہ ہی ہم میں شریک نہ ہونا۔ جب جنگ کا آغاز ہو تبھی سے مسلمانوں کا بلڑا فالب رہا اور کفار برابر فکست کھاتے رہے یہاں تک کہ وہ رسواد بسیا ہو کر بھاگے اور

مسلمان مال نینیمت جمع کرنے میں مشغول ہوئے اور یہ تیراندازوں کی جماعت اختلاف کرنے لگی اور وہ بھی نینیمت کے حاصل کرنے میں مشغول ہوگئی اس اختلاف کا کیا اثر ہوا؟ یہ ہوا کہ کفارای مور چہ ہے مسلمانوں پر بیک دم حملہ آور ہوئے اور یہ اجا تک حملہ انیبا تھا کہ مسلمانوں کے بیرا کھڑ گئے اللہ نے سورہ آل عمران میں اس واقعہ کی جانب اشارہ کیا ہے۔

(دیکھوآلعمران:۱۵۲) معلوم ہوا کہ اختلاف کا نتیجہ بیہوتا ہے کہ ہواا کھڑ جاتی اور مقابل پر ہے رعب ختم ہوجا تا ہے۔

#### بڑوں کا اختلا **ف ا**ور ہمارے لئے عبرت

جاتے ہوئے ملا قات کاارادہ فر مایا اور بس اؤے پراتر نے کے بجائے ، مدرسہ مقاح العلوم کے گیٹ کے قریب اتر گئے ، مگر چونکہ حضرت والا اس وقت مدرسہ کے بجائے گھر پر تھے اور گھر کے لیے ذرا چل کر جانا پڑتا ہے تو چلتے چلتے کسی مرید نے حضرت مفتی صاحب ہے حض کیا کہ بس اؤے پراتر تے تو اچھا تھا کہ سواری مل جاتی ۔ یہ مفتی صاحب ہے جواب دیا کہ بھائی ، حضرت کی خدمت میں حق تو یہ تھا کہ دیو بندہ ہی ہے گل کر آئے آگر ہم نا تو اس اتنا نہ کر سکے تو کیا یہاں ہے بھی چل کر نہ جا کہ ہوا کہ بھائی ، حضرت کی خدمت میں حق تو یہ تھا کہ دیو بندہ ہی ہے گل کر آئے آگر ہم نا تو اس اتنا نہ کر سکے تو کیا یہاں ہے بھی چل کر نہ حاکم کیں ؟

اللہ اکبرایہ کیے والے کوئی حضرت کے الامت رکھ تاریدگی کے مرید وشاگر ونہیں بلکہ ساتھی ہیں اپنے وقت کے جلیل القدر فقیہ اور بزرگ ہیں ، گرآج ہم کوکس سے اختلاف ہوجائے توا پ سے بڑے عالم وفاضل کی تو ہین کرنے تیار ہوجاتے ہیں۔ غرض میہ کہ آج است کو متحد ہونے کے لیے اور اپنی عظمت رفتہ وشوکت رفتہ کو والیس لینے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرے جس کو اسلاف نے افتیار فر ماکرا پے آپ کو متحد کیا تھا اور عظمت کا سکہ دنیا پر قائم کرویا تھا اور ان سے ساری طاقتیں ڈرتی رہتی تھیں اور ان سے شکر لینے کی کوئی ہمت و جرائت نہ کرسکتا تھا۔ ساری طاقتیں ڈرتی رہتی تھیں اور ان سے بادر کھنا چا ہے کہ کسی بات پر اختلاف کا ہونا نہ کوئی عیب کی بات ہے نہ ان ہونی چیز ہے ، بلکہ دلائل کی بنا پر اختلاف ہوتو یہ زندگی کی علامت ہے مگر مخالفت موتی چیز ہے ، بلکہ دلائل کی بنا پر اختلاف ہوتو یہ زندگی کی علامت ہے مگر مخالفت ومعا ندت عداوت وشرارت نہ ہونا چا ہے۔

اس لیے اسلام کو ماننے والے تمام لوگوں میں آبس میں محبت وموَدت ہونا چاہئے ،ایک دوسرے سے خمخواری کا جذبہ ہونا چاہے اور آبس میں انفاق واتحاد ہونا چاہئے ،ایک دوسرے سے ہمدر دی وخمخواری کا جذبہ ہونا چاہئے ،خواہ رنگ وسل میں حسب ونسب میں، جغرفیائی وعلاقائی اعتبارے وہ مختلف کیوں نہ ہوں۔ جب اسلام کی آمد ہوئی اور حضرت محمد صَلَیٰ لَافِیْ اَسِیْ کَم کی کیمیا ارْتعلیم وصحیت لوگوں کومیسر آئی تو ایک لخت وہاں کی کایا بلیث گئی اور بیہ نااتفاقیاں اور اختلافات ، اتحاد واتفاق کی لہروں میں تبدیل ہو گئے ،معاشرہ میں محبت واخوت وہدردی وخمخواری ،الفت ویگا تگت کی فضاء قائم ہوگئی۔

# آپ طای (لانگاریک کم کا مزاح اوراز واج کےساتھ حسن سلوک

حدیث میں تا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صابی لافاجلبہ کر سے معفرت عائشہ علی کے مکان میں سے، انھوں نے حضور صابی لافاجلبہ کریٹ کم کے لئے حریرہ گھر میں تیار کیا، اور لے آئیں۔ کہنے لگیس: اے اللہ کے نبی! میں نے یہ آپ کے لئے تیار کیا، اور لے آئیں۔ کہنے لگیس: اے اللہ کے نبی! میں نے یہ آپ کے لئے تیار کیا ہے، اس کو کھائے، یہاں حضرت سودہ بھی حاضرتھیں۔ حضرت عائشہ بھی نے ان سے کہا: تم بھی کھاؤ! لیکن حضرت سودہ بھی نے اصرار کیا کہ جس تو نہیں کھاؤگی، یہ اصرار کیا کہ تمہیں کھاٹا پڑیگا، یہ اصرار والکارا تنابز حتا گیا کہ دونوں کے در میان میں بات ذرا آگے بڑھ گئی، حضرت عائشہ فیا کہا کہ: اگرتم اسے نہیں کھاؤگی تو میں یہ کھاٹا تمہارے منص پرل دوگی، یعنی ایک فیان ورتفر تکے کاموقعہ تھا۔

چنانچہ انہوںنے حریرہ میں ہاتھ ڈالکر ان کے منھ پرال دیاجنٹور طابی لائیٹلیوسیکم بازوبیٹے ہوئے ہنس رہے تھے مسکراہٹ آپ کے چبرے پر کھیل رہی تھی، جب حضرت سودہ ﷺ کودیکھا کہ ان کا پورا چرہ کھانے ہے۔ ملوث ہوگیا ہے تو حضور ضلی (لا جلبہ کیسی نے ان سے فرمایا کہ عائشہ ﷺ نے تمہارے منھ پریدنگایا ہے، اب بیں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہوں تم ان کے منھ پریدنگایا ہوں تم ان کے منھ پریدنگایا تو حضرت سودہ حضرت عائشہ ﷺ کے ہاتھوں کو حضور صلی (لا تعلیم کے باتھوں کے منھ پرل دیا اور پھرا یک ہنے کا موقع فرا ہم ہوگیا۔

فریرہ اٹھا کران کے منھ پرل دیا اور پھرا یک ہنے کا موقع فرا ہم ہوگیا۔

(حیا قالصحابہ: ۱۳ روم کے)

## كفارمكه كااختلاف- نبي صَلَىٰ لِيَنْ عَلَيْهِ كِينِهِ عَلَىٰ لَهِ مِنْ عَلَىٰ لِيَنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِم

آپ کا کمال عقلی اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ جب قریش مکہ نے کعبۃ اللہ ک عمارت کو از سر نولتمبر کیا اوراس دفت حجر اسودکواٹھا کرا یک طرف رکھ دیا گیا تھا،
تولتمبر کے بعد قریش کے قبائل نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ جمراسودکوکون اپنی گہ جگہ نصب کرے؟ ہر قبیلہ جیا ہتا تھا کہ یہ فضلیت اس کو ملے ، یبال تک نوبت پہنی کہ لوگ اپنی بہاوری اور جرائت مندی کامظاہرہ کرنے کے لیے عربوں کے دستور و روائ کے مطابق بیالوں میں خون مجرکراس میں ہاتھ ڈال کر کہنے گئے کہ یہ فضیلت موائن کے مطابق بیالوں میں خون مجرکراس میں ہاتھ ڈال کر کہنے گئے کہ یہ فضیلت ہم حاصل کریں گے۔

اس میں اشارہ تھا کہ ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایک تجربہ کار بوڑھے نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ کل مجم جو آ دمی سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہو، ای کواس کا اٹل سمجھا جائے کہ وہ کعبۃ اللہ میں ججر اسود نصب کرے۔ اس برسب کا اتفاق ہوگیا، جب مبح ہوئی تو سب سے پہلے اس میں داخل ہونے والے وہ ہمارے اور آ ب کے آ قا حضرت سرکار مدید صابح لائے لائے جائے کہ جب قریش نے اور آ ب کے آ قا حضرت سرکار مدید صابح لائے لائے جائے کہ جب قریش نے

آپ کود یکھاتو خوش ہوگئے، اور آپ سے کعبۃ اللہ بیں جمراسودنصب کرنے کے لیے کہا، گرآپ نے اپنی کمال عقلی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے جیب تدبیر پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا کرایک چا دو، جب چا درڈال دی گئی تو آپ نے اپ دست مبارک ہے جمراسودکوا ٹھا کراس بیس رکھا، پھرتمام ہر داران قریش سے فرمایا کہ سب اس چا درکو بکڑ کرچلیں، جب چلے تو کعبۃ اللہ کے پاس آپ نے رکوا کرا ہے دست مبارک سے جمراسودکونصب کردیا، خو دبھی اس فضیلت سے مشرف ہوئے اور سب کوبھی شامل کرلیا اورایک بڑی جنگ سے لوگوں کو بچالیا۔ بیدوا قعد نبوت سے پہلے کوبھی شامل کرلیا اورایک بڑی جنگ سے لوگوں کو بچالیا۔ بیدوا قعد نبوت سے پہلے کا ہے۔

( ویچھوسیرت ابن ہشام: ار ۱۹۷)

#### هرمسئله مين حقوق العباد كاامتمام

حضرت عمر الله ایک دفعہ گشت کرتے جارہ ہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک گھرے ایک عورت کے اشعار پڑھنے کی آ واز آئی جن ہی عشقیہ مضمون تھا، حضرت عمر یکھ نے اس عورت سے اپوچھا کہ جھے کو کیا ہوا کہ زورے اشعار پڑھ دبی ہے؟ اس عورت سے بوچھا کہ جھے کو کیا ہوا کہ زورے اشعار پڑھ ربی ہے؟ اس نے بتایا کہ میراشو ہرآپ کے تھم پر جہاد میں گیا ہوا ہے، اس کی یا دمیں سے اشعار پڑھر، ہی ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو صبر کے لیے کہا اور حضرت ام الموسنین حفصہ بی اس کے باس آئے اور مشورہ کیا، بوچھا کہ عورت اپ شوہر کے الموسنین حفصہ بی اس آئے اور مشورہ کیا، بوچھا کہ عورت اپ شوہر کے لیا ہا ہے شوہر کے بیش شر ما تا، بولو، کہ عورت بغیر شوہر کتنے ون رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے شرم سے سر جھکا لیا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالی حق بول رہ سکتی ہے کہا کہ اللہ تعالی حق بول رہ سکتے ون رہ سکتے ہی ہو سکتے اس پر حضرت عمر میں نے تمام کے جانا کہ جوار یا تھے مہینے اس پر حضرت عمر میں نے تمام کے تمام کے تمام کے تمام کے تمام کو سکتے اس پر حضرت عمر میں نے تمام کے تم

علاقول میں فرمان بھیج و یا کہ فوجیوں کو جار ماہ سے زیادہ نہ رو کا جائے۔ ( کنز العمال: ۸۸۸۸)

### نوافل میں شو ہر کی اجاز ت ضروری

حضرت ابو معید خدری عظم سے روایت ہے کہ ایک عورت نی کریم صابی لائد چلند کریسی کمر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے شو ہرصفوان بن معطل ہیں ۔ میں نماز پر مھتی ہوں تو مار تے ہیں اور روز ہ رکھتی ہوں تو روز ہ تزوادیتے ہیں اورخود فبحر کی نماز اس دفتت تک نہیں پڑھتے جب تک کہ سورج نہیں نکل جا تا \_را وی کہتے ہیں کہ حضرت صفوان اس وقت و ہیں مجلس میں موجود تھے، نی کریم صلی لائد چلید کیا ہے ان سے ان باتوں کے بارے میں یو چھاجواس عورت نے کہا تھا،حضرت صفوان نے وضاحت کی کہ یا رسول اللہ طلی لفی الفیار کرسی ملے اس نے جو رہے کہا کہ تمازیر سے یہ مارتا ہوں تو بات رہے کہ رہے وودوسورتین (نمازین ) پردھتی ہاور میں نے اس سے اسکومنع کیا۔ نبی کریم صَلَىٰ لِيَدِ عَلِيْرِ كِسِلِم نِے قرمایا كہ ایك سورت ہوتو كافی ہے مفوان نے كہا كہ اس نے جو بیاکہا کہ میں اسکاروزہ نزوادیتا ہوں تو بات سے سے کہ بیمسلسل روز ہے رکھتی چلی جاتی ہے اور میں جوان آ وی ہوں صبر نہیں کرسکتا۔ نبی کریم صابی لافا پولینو کیسے کم نے فر مایا کہ عورت اینے شوہر کی اجازت کے بغیرروزہ ندر کھے۔ پھرصفوان نے عرض کیا کہ اور بدیات کہ میں نماز فجر سورج نکلنے تک نہیں پڑھتا۔ تواسکی دجہ بدیے کہ ہم بیوی بیجے والے ہیں (رات میں ضرورت کے لئے کام کرتے ہیں ) لہذا سورج نکلنے سے پہلے اٹھ نہیں یاتے۔ نبی کریم طابی لاید بلکریٹ کم نے فرمایا کہ جب بیدار موں نماز پڑھ**او۔** (الوراور:١٧٣٣)

اس صدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ فل روز ہ شوہر کی مرضی واجازت کے بغیر رکھنا اچھانہیں ۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نوافل پر نوافل یا لہی لہی رکعتیں پڑھنا جس سے شوہر کی خدمت میں خلل وکوتا ہی ہو،اچھانہیں ۔غرض یہ کہ شوہر کی رضا دخوشی کا ہرجگہ اور ہروفت لحاظ وخیال رکھناعورت پر لازم ہے۔

### بارون الرشيد رغمة لايذم كاعفوو دركذر

علا مدد میری رقبی (طِنْهُ نِے حیاۃ الحیوان میں ہارون کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ فار ہی فرقہ کے ایک آ دی نے چند در باری جوانوں کے فلاف کی مرتبہ فوج کشی گی۔
بالآ خریکڑا گیا اور در بار میں چیش ہوا۔ ہارون نے بع چھا کہ بتاؤیس تمھارے ساتھ کیا معاملہ کر دیں جوآ پ اپنے لئے خدا معاملہ کر دیں جوآ پ اپنے لئے خدا کے در بار میں چا ہتے ہیں۔ اس پر امیر المونین بارون الرشید نے اس کومعاف کر دیا ، جب وہ باہر نکلا تو در بار یوں نے کہا کہ حضور! ایک شخص آ پ کے لوگوں سے جنگ کرتا ہے اور آ پ صرف ایک جملہ کی وجہ سے اس کومعاف کر دیتے ہیں؟ بیمنا سب مہیں ہے ، مخالفین کے حوصلہ اس سے بردھیں گے بارون رشید نے کہا کہ پھر اس کو بلاؤ جب وہ آیاتو کہ نے لگا امیر المؤسنین آ پ ان لوگوں کی بات نہ مانے آگر اللہ بھی الوگوں کی بات نہ مانے آگر اللہ بھی لوگوں کی بات نہ مانے آگر اللہ بھی الوگوں کی بات نہ مانے آگر اللہ بھی الوگوں کی بات نہ مانے آگر اللہ بھی الوگوں کی بات نہ مانے آگر اللہ بھی کو بیات مانیا تو آپ کو بھی خلیفہ نہ بنا تا اس پر بارون نے اس کومعاف کر دیا۔

(حماۃ الحیوان ار مہم)

غرض ہے کہ آ دمی بیسو ہے کہ جیسے میں چا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے گنا ہوں کو معان کرے اسی طرح میں بھی دوسروں کو معاف کروں؛ پھر آ دمی دوسرے کے عیوب کے پیچھے کیسےاور کیوں کریڑے گا؟ توبه کی فضیلت اور سینا ہوں کی نحوست

> تو جو کرتا ہے حیب کر اہلِ جہاں سے کوئی دیکھتا ہے جھے کو آساں سے

( تحکیم اختر صاحب مدظله )

#### نعمت خداوندی کےاحساس پرایک شرابی کی تو بہ

یوسف ابن الحسین حضرت ذوالنون مصری کے شاگر دومرید ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ ہیں سیاحت کے درمیان حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ تھا کہ تالاب کے کین کہ ہیں سیاحت کے درمیان حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ تھا کہ تالاب کے کانا رہ اسا چھو آرہا ہے ، پس ہیں اس کو دیکھنے کھڑا ہوگیا ، اپنے ہیں ایک کو دیکھنے کھڑا ہوگیا ، اپنے ہیں ایک مینڈک پانی سے نکلا اور اس بچھو کے پاس آیا اور اس کوا پی پشت ہر بھا کرایک طرف کو جلنے لگا۔

حضرت ذوالنون نے قرمایا کہ اس بچھوکا کوئی خاص معاملہ ہے، ہمار ہے ماتھ چلو، کہتے ہیں کہ ہم اس مینڈک و بچھو کے پیچھے چلنے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک ورخت کے پاس آئے جس کے بینچا یک نوجوان شراب کے نشہ ہیں مست سویا ہوا ہے۔ اور ایک بڑا سمانپ اس کی ناف کی جانب ہے پڑھتا ہوا سینہ کی طرف جا رہا ہے۔ بہل اس بچھو نے سانپ کے سر پرحملہ کیا اور اس کوئل کردیا ، پھر مینڈک کے باس آیا اور اس کوئل کردیا ، پھر مینڈک کے باس آیا اور اس کوئل کردیا ، پھر مینڈک کے باس آیا اور اس کوئل کردیا ، پھر مینڈک کے باس آیا اور اس جوئے ہے۔ بہل سے آئے ہے۔

معترت ذوالنون نکیتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شرائی کو بچانے کا ضدائی انتظام دیکھوکیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون نے اس نوجوان کواٹھایا، تووہ اپنی آنکھوں کوملتا ہوا بیدار ہوا ، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ دیکھاتو تو خدا کی نافر مائی کرر ہا ہے اور وہ اس طرح تیری حفاظت کرر ہا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون نے یہ اشعار بھی پڑھے کہ:

یا راقداً والحلیلُ یَحْفَظُهٔ مِن کُلَّ سُوءِ یَکُونُ فِي الظُلَمِ کُیفَ تَنَامُ العُیُونُ عَنُ مَلِكِ يَأْتِسیُكَ مِنْهُ فَوَاثِدُ النِعَمِ (اے سونے والے! جس كی ہر برائی سے حقاظت رب جلیل رات كی تاریکیوں میں کرر ہاہے، تیری آٹکھیں اس مالک ہے اعراض کر کے کیے سوسکتی ہیں جس کی جانب سے پچھے نعمتوں کے نوا کہ پینچ رہے ہیں )

یہ من کروہ توجوان کہنے لگا کہ یا الہی! یہ آپ کا معاملہ ایک ٹافر مان کے ساتھ ہے تو چھر تیرے فر مانبر دار بندوں کے ساتھ تیرارحم و کرم کس قدر ہوگا؟ پھر کہا کہ آپ گواہ رہنا کہ بیس نے گناہ سے تو بہ کی ،اور جنگل کی جانب جلا گیا۔

(التوابين:۲۲۷،المتظر ف:۲۷،۲۵۳–۲۵۵)

اس سے معلوم ہوا کہ ایک شریف انسان کواگر بیا حساس ہوجائے کہ اس پر اللّٰہ کی کس قدرنعتیں ہیں تو وہ اس پر خدا کی نافر مانی سے تا ئب ہوجائے گااور اس کے شکر یہ بیں گناہ ترک کردے گا۔

ای لئے بزرگان دین سے متقول ہے کہ انہوں نے شکر کی تعریف ہی ہے کہ انہوں نے شکر کی تعریف ہی ہے کہ انتخاب کے دھنرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سری تقطی نے جھے سے پوچھا کہ شکر کسے کہتے ہیں؟ ہیں نے عرض کیا کہ: "اُنُ لَا پُسُنَعَانَ بِشَیُ ۽ مِن نِعَمِ اللّٰهِ تَعَالَٰی عَلَی مَعَاصِبُهِ " (اللّٰہ کی میں نہ میں مدد نہ کی جائے ) حضرت مری نے پوچھا کہ یہ کسی نعمت سے اس کی نافر مائی ہیں مدد نہ کی جائے ) حضرت مری نے پوچھا کہ یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی ؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا کہ آپ بی کی بجائس سے معلوم ہوئی ؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا کہ آپ بی کی بجائس سے معلوم ہوئی ہوئی ہے۔

(رسالەتشىرىيە:۸۱)

ابراہیم بن ادہم مُرحِنیُ (لوزئ کے ہاتھ برایک گناہ گار کی توبہ ایک شخص حضرت ابراھیم بن ادھم رحِنی (لازئ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت! میں گناہوں سے بچنا جا ہتا ہوں مگر نے نہیں یا تا ، کیا کروں؟ کوئی ایسی بات ارشا دفر مائے کہ میرے گنا ہوں کورو کنے دالی ہو؟

حضرت ابراہیم بن ادھم ترکی (لیندگ نے فرمایا کہ: جب تیراار اوہ گناہ کرنے کا ہوتو دیکھنا کہ اللہ کا دیا ہوارز ق نہ کھانا۔ اس نے عرض کیا کہ پھر میں کیا اور کس طرح کھاؤں ، جبکہ جو بھی زمین پر رزق موجود ہے وہ اللہ بی کا عطا کر دہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جس کارزق کھا تا ہے اس کی نافر مانی کرنا جا ہتا ہے؟ فرمایا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جس کارزق کھا تا ہے اس کی نافر مانی کرنا جا ہتا ہے تو ایسا کہ کر حضرت ابراہیم رحم نی لائدگی نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنا ہی جا ہتا ہے تو ایسا کہ کرکے اللہ کی زمین ہے جا ہم جلا جا اور وہاں گناہ کر لے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت! یہ کہیے ہوئے اس کی معصیت کرے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ کہ کا کتا تھا ہو ہوئے اس کی معصیت کرے؟

حضرت ابراہیم ترکمہ البند کے کہا کہ اچھا اگر تھے گناہ کرنا ہی ہے تو کس البی جگہ چلا جاجہاں کوئی تھے نہ دیکھا ہو۔اس نے کہا کہ حضرت! یہ کیسے ہوسکتا ہے، جبکہ دہ اللہ ہروقت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے فر مایا کہ: کیا تھے شرم نیس آتی کہ خدا کے اس قدر قریب ہوتے ہوئے اس کی نافر مانی کرے؟

پھرفر مایا کہ: اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو جب حضرت عزرا نیل روح قبض کرنے آئیں توان سے کہدینا کہ مجھے تو بہ کرنے تک ذرا مہلت ویں۔اس نے کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ: پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ ملک الموت آئے اور تیری روح اس حال میں قبض کرلے کہتو گناہ میں ہو؟

پھر فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا کر کہ جب جہنم کے فرشتے زبانیہ قیامت کے روز تختے پکڑ کرجہنم میں لے جانا جا ہیں تو ان سے رہے کہدینا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آئں گا۔اس نے عرض کیا کہ حضرت! کیا وہ مجھے جھوڑ دیں گے اور میری بات مان لیس گے؟ فرمایا کہ پھر تیری نجات کیسے ہوگی؟ کہنے نگا کہ اے ابراہیم! یہ تھیبحت کا فی ہے کا فی ہے۔ میں تو بہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ سمجھی گناہ نہیں کروں گا۔

(التواثين لائن قدامه: ۱۸۵۰وب الاسلام: ۸-۹، اخلاق المؤمن:۱۰۸-۱۰۸)

### سنفل کی تو بہ

صحیح حدیث میں کفل نامی ایک بنی اسرائیلی آ دی کا قصد آیا ہے کہ دھنرت نبی کریم حکی لاد جار کی سے نفر مایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آ دمی کفل نام کا تھا، جو ہر فتم کی برائی میں طاق تھا، ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی ادراس نے اس سے کہا کہا گہا گہا کہ اگرتم مجھے استے روپے دیدو، تومیں اپنے آپ کوتہ ارب حوالے کردول گی اور تم کو جھے سے اپنی خواہش پوری کرنے کا حق موگا۔ وہ شخص پہلے ہی سے برائی کا عادی تھا، اسے بیموقعہ غیبمت نظر آیا اور اس نے اس عورت کورتم دینے کا وعدہ کرلیا، اور اس ہے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لئے کسی کمرے میں لے گیا، جب برائی کا وقت آیا تو وہ عورت کا بھٹے گئی اور اس برخوف درہشت طاری ہوگئے۔

اس نے اس مورت سے پوچھا کہ تو کیوں خوف زوہ ہے اور کانپ رہی ہے؟
وہ کہنے گئی کہ میں نے میری پوری زندگی میں بھی بیتر کت نہیں کی ، اور آج مجھے اس
حرام و ٹاجا کر کام کواس لئے کرنا پڑر ہا ہے کہ میرے بچے گھر میں بھو کے پیاسے ہیں
اور ان کا کوئی گفیل نہیں ہے اور کھانے کا کوئی سامان نہیں ، میں انتہائی مجبور ہوکر سوچنے
گئی کہ کیا کرسکتی ہوں ، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی عصمت اور اپنی پاکدامنی کو

چ کراس ہے جو پچھ روپئے حاصل ہوجا کیں ،اس سے بچوں کے گزارے کا انتظام کروں ؛اس لئے میں نے اس برائی کا ارادہ کیا ،گر مجھے اللہ کا خوف ہور ہاہے اوراس لئے مجھ پرکپکی طاری ہے۔

عورت ول سے بات کہدرہی تھی ، تو ول پراثر انداز ہوئی ، اورعورت کی میہ داستان من کراوراس کا اللہ سے بیخوف دیکھ کر، اس مرد کے دل بیس بھی اللہ کا ڈراور خوف بیدا ہو گیااور کہنے لگا کہ تو صرف ایک بارگناہ کاصرف ارادہ کر کے، اللہ سے اس قدرخوف کر رہی ہاور میرا حال میہ ہے کہ بیس نے پوری زندگی اس کی نافر مانی بیس اور معصیت بیس گزاری ہے، جھے اللہ کا تجھ سے زیادہ خوف کرنا چاہئے ، اس لئے بیس تو بہ کرتا ہوں کہ آج سے بھی گناہ نہیں کروں گا ، اور کہنے لگا کہ بیس نے جو تجھ سے رقم و بیل ہوں کہ تا ہوں کہ آج ہوں تھے کہ دوں گا ، اور کہنے لگا کہ بیس نے جو تجھ سے رقم و بیل ہوں کہ اس کورت کورتی ہوں گا ۔ چنا نچہ اس نے اس عورت کورتی ہوں کہ و کہ اور کہنے لگا کہ بیس نے جو تجھ سے رقم و کی اور برائی سے تو بھی جھی دے دی اور برائی سے تو بھی ہوگی ۔

یہ آ دی اس کے جانے کے بعد ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے روکر ، گڑگڑا کر ،اپنے گنا ہوں کی معافی یا نگنے لگااور ای حالت میں ای رات!س کا انقال ہوگیا۔

بنی اسرائیل میں اللہ تعالی کی ایک سنت جاری تھی کہ جوآ دمی اچھا ہوتا ،اس کی اچھا اُلی و نیکی قدرت ہے اس کے دروازہ پر لکھ دی جاتی اور اگر کوئی برائی کرتا تو اس کے دروازہ پر اللہ اور یہ گفل نامی شخص تو اتنا براتھا کہ اس کے دروازہ پراس کی برائی کا ذکر کر دیا جاتا تھا اور یہ گفل نامی شخص تو اتنا براتھا کہ اس کے دروازے پرروز انہ کچھ نہ بچھاس کی برائی کسمی ہوئی ہوتی تھی کہ آج اس نے زنا کیا اور آج اس نے شراب پی یا اور کوئی برائی کی ،سارے شہر میں اس کی رسوائی ہوتی اور سب لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا برا آومی ہے ، اور لوگ اسی جبہ سے اس سے ڈرتے اس درسے اس سے ڈرتے

اوردورر <u>ہتے تھ</u>\_

نی اکرم صَلَیٰ لِافِیعَلِیُوسِیم فرماتے ہیں کررات کواس کا انقال ہوگیا، اور صبح لوگ اُتھال ہوگیا، اور صبح لوگ اُتھار دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ" فَلَد غَفَرَ اللّٰهُ لِلْكِفُل" (اللّٰہ تعالی نے تفل کی مغفرت کردی)

اور لوگ پڑھتے ہوئے جارہے تھے، گذر نے والے روزانہ ویکھا کرتے تھے کداس کے دروازے پر بھی پھوٹو بھی پھولکھا ہوتا تھا، گرآئ جیب بات ہے کہ اس کے دروازے پر 'اللہ نے کفل کی مغفرت کروئ' ککھا ہوا ہے، لوگ کہنے لگے کہ کروازے پر 'اللہ نے کفل کی مغفرت کروئ' ککھا ہوا ہے، لوگ کہنے لگے کہ آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اتنابر اآ دی ،اتناشر بروفاس آ دی ،اورائلہ نے اس کی مغفرت کردی۔ اجب لوگوں نے تحقیق کی تو اس عورت کا واقعہ معلوم ہوا،خود عورت کا واقعہ معلوم ہوا،خود عورت کے آئے کہ بنایا کہ دات ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، تب لوگوں کو بھھ جیس آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کردی۔

(ترندی:۲۳۹۲، مسنداحد: ۲۳۷۷، مسند بزرا: ۵۳۸۸، مسندابوییلی:۲۲ ۵۵ مستدرک حاکم:۳۸۳، شعرب الایمان:۹ ریاس حیج این حیان:۴ رااا)

#### ایک عابد کابهکنااورخوف سے توبہ کرنا

علامه این الجوزی نے اپنی کتاب "ذم الھوی " میں لکھا ہے کہ ابوکعب نے حضرت حسن بھری سے بیروا قعد نقل کیا کہ ایک فاحشہ عورت نہایت حسین وجمیل تھی، جوایک سودینارلیکر برائی کراتی تھی۔ ایک عابد وزاہد کی ایک باراس پر جونظر پڑی تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہوگیا اور اس کے پاس جانے کے لئے سودینار جمع کرنے لگا، اور کام دھام کر کے اس نے سودینار جمع کرلئے اور ایک دن اس کے گھر پڑتی گیا اور اپنا مرکی چیش کیا، اس نے سودینار لیے لئے اور بن سنور کرتیار ہوکراس کے گھر پڑتی گیا اور اپنا مرکی چیش کیا، اس نے سودینار لیے لئے اور بن سنور کرتیار ہوکراس سے لئے آئی، اور

جب وہ عابداس کے ساتھ برائی کرنے کے ارادے سے ملاتو اس کو اللہ کے سامنے جواب وہ عابداس کو اللہ کے سامنے جواب وہ ہونے وگا اور اس کی شہوت و خواہش ہی مرگئی۔

اس نے کہا کہ جھے چھوڑ دے تا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں ،اور یہ دینار کھنے جی دیدیا ہوں۔اس فاحشہ عورت نے تعجب سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو نے تو بڑی محنت سے یہ دینار جمع کئے تنے اور میں کھنے پہندآ گئ تھی ،اور آج کھنے یہ موقعہ ملا ہے اور تو اس کوچھوڑ کر جانا جا ہتا ہے؟ اس نے کہا کہ بیاللہ کے خوف اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے ہے۔اس عورت نے کہا کہ اگر یہ بات تیری بی سے تو سوائے تیرے ہم راکوئی شو ہر نہیں۔

الغرض وہ وہاں ہے نکل آیا اور اپنے گھر جلا گیا ، اور وہ مورت بھی تو بہ کر کے ، اس عابد کا پیتہ معلوم کرتے ہوئے اس کے پاس بینچ گئی ، جب اس کو بتایا گیا کہ فلال تم کو یو جھتے ہوئے آئی ہے تو وہ پیئکر ہے ہوش ہوگیا اور پھرمر گیا۔

(دم الهوى:٢٣٩)

#### ایک لوہار کی تو بہ

علامہ ابن الجوزی نے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ بیس نے ایک لوہار کودیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ ہے آگ کے اندر سے لوہا نکالٹا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں ہی سے اس کوالٹ پلٹ کررہا ہے۔ بیس نے ول دل بیس کہا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، پھر بیس اس کے قریب ہوا اور سلام کیا ، اس نے جواب دیا ، بیس نے کہا کہ اے سروار! آپ کوجو یہ کرامت کی ہے ، اس کے حوالے سے آپ میرے لئے وعا کرویں۔ آپ کوجو یہ کرامت کی ہے ، اس کے حوالے سے آپ میرے لئے وعا کرویں۔ اس نے کہا کہ بھائی! بیس ایسانہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ، لیکن بیس

ا پناقصد آپ کوسناتا ہوں، وہ یہ کہ بیس بہت گناہ کیا کرتا تھا، ایک بارا یک حسین عورت سے سابقد پڑا، اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے لئے کچھ ہوتو دیدو، وہ عورت میرے دل میں ساگئی، میں نے کہا کہ میرے گھر پر چل، تخصے اتنا دیدوں گا جو کافی ہوجائے، مگر وہ مجھے چھوڑ کر چل گئی، اور پھر پچھ دیر بعدروتے ہوئے آئی اور کہنے گئی کہ مجھے وقت نے مجود کیا ہوا۔

وہ خص کہتا ہے کہ میں اس کولیکر گھر آیا اور اس کو بٹھا کر اس کے قریب ہوا، تو دہ اس طرح تڑ ہے گئی جیسے تیز ہوا کے تھیٹر دن میں کشتی حرکت کرتی ہے، میں نے کہا کہ کیوں تڑ پتی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے خوف سے کہ کہیں وہ ہمیں اس حال میں نہ د کھے لے، لہذاتم اگر جھے کوچھوڑ دو تو اللہ تم کوند دنیا میں آگ سے جلائے گا اور نہ آخرت میں جلائے گا۔

کہتے ہیں کہ میں سنے اس کو چھوڑ دیا ، وہ چلی گئی ، اور مجھ پر ہے ہوتی طاری ہوگئی، میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک نہا ہے تا سین عورت ہے ، میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کڑی ماں ہوں ، تجھے معلوم ہو کہ بیر میری لڑکی رسول اللہ صَلَیٰ لِوَلَمُ اللّٰهِ صَلَیٰ لِوَلَمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ صَلَیٰ لِوَلَمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ صَلَیٰ لِوَلَمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

(الزهرالفاتح:۱۴)

توبدكي وجهسة ايك قصاب كامقام

امام ابو بكر بن عبدالله المرنى كهتے بيں كدا يك قصاب نے ايك باندى سے معاشقة كيا ، وہ ايك بارا ہے آتا كھر والوں كے كام ہے كہيں جار ہی تھى كداس نے

اس کا پیچھا کیا ،اوراس کو پھسلانے کی کوشش کی ،مگراس با ندی نے کہا کہ مجھ سے کوئی برا کام نہ کرو ہتم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو ، میں تم سے اس سے زیادہ محبت کرتی ہوں ،مگر مجھے اللہ کا خوف ہے،لہذا میں کوئی برا کا منہیں کروں گی۔

قصاب نے کہا کہ اگر تو اللہ ہے وہ لوٹ رہا تھا کہ اس کو گرمی کی شدت ہے لہذا میں تو بہ کرتا ہوں ۔ پھر وہاں ہے وہ لوٹ رہا تھا کہ اس کو گرمی کی شدت ہے شدید پیاس معلوم ہوئی، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب ہوگیا۔ پس اس نے دیکھا کہ بنی اس انہوں نے اس کہ بنی اسرائیل کے پیفیبر کے ایک قاصد وہاں سے گزرر ہے ہیں، انہوں نے اس سے حال ہو چھا ، اس نے پیاس کا حال بتایا، انھوں نے کہا کہ چلو ہم اللہ ہے وعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک یا دل کا ٹھنڈا سا یہ عطا کر دے۔

اس قصاب نے کہا کہ بیراکوئی ایسائل نہیں کہ میری دعا قبول ہو،آپ ہی دعا کیجئے۔ اس قاصد نے کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہو۔ چنا نچہ انہوں نے دعا کی اور اس نے آمین کہی ، اور اللہ نے دعا قبول کر کے ان کو ایک بادل کا سامیہ عطا کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں اس سامیہ میں چل کر اپنے قریب کو کئی گئے ، اور جب وہ قصاب اپنے گھر کی جانب چلنے لگا تو وہ سایہ ای کے ساتھ ہوگیا ، یہ دیکھ کراس قاصد نے کہا کہ بھائی ! تم تو کہتے تھے کہ میر اکوئی عمل صالح نہیں ہے ، اور یہاں تو یہ عملوم ہور ہا ہے کہ یہ سامیہ تو کہتے تھے کہ میر اکوئی عمل صالح نہیں ہے ، اور یہاں تو یہ عملوم ہور ہا ہے کہ یہ سامیہ تو تھے اس میں اور کہا ہے ۔ لہذا جھے تہارا قصد سناؤ کہ کیا ہے ؟ ہور ہا ہے کہ یہ سامیہ تو تھے سے ملا ہے ۔ لہذا جھے تہارا قصد سناؤ کہ کیا ہے؟ شب اس نے اپنی تو بہا تھے سایا ، تو اس قاصد نے کہا کہ جو تو بہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزد یک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی دوسر انہیں پہنچنا۔

(احياءالعلوم:٣١/١٠)

شاعرا بونواس كى توبه دمنا جات

عرب کے مشہور شاعر ابونواس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کوخواب میں ویکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ نے تنہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

اس نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت ان اشعار کی وجہ ہے کردی جو میں نے بہاری کے ونوں میں مرنے ہے کہا کہ تضاور وہ میرے تکئے کے نیچر کھے ہیں۔ جب اس کے ونوں میں مرنے سے پہلے کہے تضاور وہ میرے تکئے کے نیچر کھے ہیں۔ جب اس کے تکئے کے نیچر کھے ہیں۔ جب

يَارَبُ إِنْ عَظْمَتُ ذُنُسُوبِي كَثَرَةً فَلَقَدُ عَلِمُتُ بِمَاذَّ عَفُوكَ أَعُظَمُ إِنْ كَانَ لَايَرُجُوكَ إِلَّا مُحُسِئً إِنْ كَانَ لَايَرُجُو الْهُ اللَّهِ مُحُسِئً فَمَنِ الَّذِي يَرُجُو الْمُسِيءُ الْمُجْرِمُ أَدْعُوكَ رَبِّي كَمَا آمَرُتَ تَضَرَّعُما فَإِذَا رَدَدُتَ يَعَدَي فَمَنُ ذَا يَرْحَسمُ مَالِي إِلَيْكَ وَسِيلَةً إِلَّا السرِّجَا وَجَمِيلً عَفُوكَ ثُمَم آنَّي مُسُلِمٌ اللَّي مُسُلِمً

ا-اےمیرے پروردگار!اگرمیرے گناہ زیادہ ہیں تو میں ہیکھی جانتا ہوں کہ تیری معافی دمغفرت اس سے زیادہ بڑی ہے۔

۲- اگر نیکی کرنے والا ہی تیری رحت سے امیدر کھ سکتا ہے تو وہ کون ہے جس سے گناہ گار مجرم بندہ امیدر کھے؟

٣- ميں جھے ہے اى طرح گراگر اكر مانگا ہوں جيبا كەنونے تھم ديا ہے،

بس اگرتو ہی میرے ہاتھوں کور دکردے تو پھرکون مجھ پر رحم کرے گا؟

۳- تیری رحمت ہے امیداور تیری معافی پھرمیرے مسلمان ہونے کے سوا میراکوئی وسیلہ نجات نہیں ہے )

ر آ څارالبلادللقز وین:۲۲۹،البدایه دالنهایه: ۱۰ (۲۲۴، المنتظم: ۱۰ (۲۲۴، تاریخ بغداد:۹ را۲۳)

## حضرت بشرحانی کی تو به

حضرت بشرحافی ایک بڑے انٹدوائے کررے میں ، زاہدین وعارفین میں ان کا شار ہوتا ہے ، اللہ نے بے بناہ مقبولیت سے نواز اٹھا، جب ان کا انتقال ہوا تو فجر کے وقت جنازہ اٹھایا گیا اور لوگوں کی کثرت کی وجہ ہے تبرستان کو چنچنے عشاء کا وقت ہوگیا، میہ بجیب وروح پرورمنظر دکھے کرامام علی بن المدینی اور ابونھر التمار وغیرہ انکہ حدیث نے جنے بی کرکھا کہ بیآ خرت کے شرف سے پہلے دنیا کا شرف ہے۔ اور کہا گیا گیا گیا گیا گیا کہ ان کی وفات پردور ہے تھے۔

(البدايية دالنهايية: ١٠/٢٩٨، الواني في الوفيات: ١٣٤٨)

ان کی توبہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ وہ پہلے لہو واحب میں مبتلا رہتے تھے،
شراب و کہاب کی مجلسیں چلتی تھیں، ایک بارا پنے دوست احباب کے ساتھ اپنے ہی
گھر میں شراب و کہاب اور گانے بجانے میں مست تھے کہ کسی نے دروازے پر
دستک دی، بشر حافی کی ایک بائدی دروازے پر دیکھنے کوئی، تو آنے دالے مخص نے
اس سے یو چھاکہ:

"صاحبُ هذهِ الدَّارِ حُرٌّ أَوُ عَبُدٌ ؟

(اس گھر کاما لک آزاد ہے یا غلام؟)

باندی نے کہا کہ حریعتی آزاد ہے (کیونکہ گھر کا مالک تو آزاد ہی ہوسکتا ہے، کوئی غلام کہاں ہوسکتا ہے)

اس شخص نے کہا کہ ہاں تم نے سج کہا،اگروہ غلام ہوتا عبودیت وغلام کے آ داب کالحاظ بھی کرتا،اورلہولعب چھوڑ دیتا۔

یہ کہکر وہ مخص چلا گیا اور بشر حافی جو و ہاں نشہ میں مست پڑے تھے ،اس شخص کی اور باندی کی بیا گفتگوئن رہے تھے۔وہ جلدی سے دروازے کی جانب آ سئے ،مگروہ شخص جاچے کا تھا۔

باندی سے بوچھا کہ وہ آ دمی کس طرف کو گیا؟ بائدی نے بتایا کہ اس طرف، نو وہ اس کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ اس کو پالیا ، اور بوچھا کہ کیا آپ ہی نے ورواز ہے بربائدی سے اس طرح کی گفتگو کی تھی۔

اس نے کہا کہ ہاں۔ تو بشر حافی نے کہا کہ ایک بار پھراپی بات و ہرائے۔ جب اس نے کہا کہ یے گھر والاا گرانٹد کا غلام ہوتا تو غلامی کا انداز اختیار کرتا اورلہوولعب میں شراب و کہاب میں زندگی نہ کرتا۔

یہ من کر بشر حانی تڑ ہے گے اور اپنے گال زمین پر رکھدئے اور کہنے گئے کہ خیس، میں آزاد نہیں، بلکہ غلام ہول غلام ہول، یعنی اللّہ کا غلام ۔ اور اس دن سے تمام بدکار یوں اور گنا ہوں سے تو بہ کرلی اور کہا کہ اللہ سے عہد و پیان کے دفت ( یعنی تو بہ کے دفت ) چونکہ پیروں میں جوتے یا چپل نہیں ہتے، اس لئے اب عمر مجراس حال سے رہوں گا، اور اس کے ان کا نام حانی پڑ گیا۔

(التواتين:۱۱۱)

## ایک بی اسرائیلی کی تو به

حضرت کعب احبار سے بنی اسرائیل کے ایک محض کا واقعہ منقول ہے کہ وہ
ایک فاحشہ عورت کے بیاس گیا اور زنا کیا اور خسل کرنے ایک نہر میں اترا، تو نہر سے
آ واز آئی کہ اے فلاں! کیا تجھے شرم نہیں آئی ، کیا تو نے اس سے پہلے اس گناہ سے
تو بہیں کر لی تھا ، اور کیا تو نے دوبارہ نہ کرنے کی بات نہیں کہی تھی ؟ پہلے میں کر
خوف زوہ ہوا اور نہر سے بہتا ہوا با ہرنگل گیا کہ پھر گناہ نہیں کروں گا۔ پھروہاں سے
دو ایک پہاڑ پر گیا جہاں بارہ آ دی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے ، یہ بھی ان بیل شامل
ہوگیا۔ اس در میان و ہاں قبط پڑ گیا تو وہ لوگ غذا کی علاق بیں پہاڑ سے اتر سے اور
ایک نہر بر سے گزرنا چا ہے تھے ، اس تض نے کہا کہ میں وہاں نہیں آ سکتا۔ ان عباوت
گزاروں نے یو چھا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ وہاں کوئی ہے جو میر سے گناہ پر مطلع ہوجاتا
گزاروں نے یو چھا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ وہاں کوئی ہے جو میر سے گناہ پر مطلع ہوجاتا

وہ لوگ اس کو چھوڑ کرآ گے ہڑھ گئے اور نہر پر پہنچے تو ندا آئی کہ وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ یہاں آ نے سے شرما تا ہے ؛ کیونکہ یہاں کوئی ہے جواس کے گناہ پرمطلع ہوجا تا ہے۔ آواز آئی کہ سجان اللہ! جب تم بیس ہے بھی کوئی اپنی اولا دسے یا رشتہ دار سے ناراض ہوجا تا ہے اور وہ اپنی برائی سے رجوع کرلیتا ہے تو تم معاف کر دیتے ہو۔ ای طرح یہ تہارا ساتھی بھی گناہ کا مرتکب ہوا، مگر کرلیتا ہے تو تم معاف کر دیتے ہو۔ ای طرح یہ تہارا ساتھی بھی گناہ کا مرتکب ہوا، مگر اس نے تو بہ کرلی تو بیس نے بھی اس کومعاف کر دیا اور بیس اس کو چا بتا ہوں ، لہذا تم لوگ اس کو اس کی خبر دیدو۔

(التوابين لا بن قدامه: ٩١)

اللہ ! ایسا کریم آتا جو ہارے ساتھ اس قدر رقم وکرم کرتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کرشیطان ہے دوئی کر لیتے ہیں تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا اور پھر ہمیں معاف بھی کرویتا ہے ،اس کی نافر مانی وگناہ کرتا کیا شرافت انسانی کے خلاف نہیں ہے؟

#### حضرت موی ﷺ کے زمانے کے

## ایک گناه گار کی توبه ومنا جات

حضرت موی ﷺ کے زمانے میں ایک گناہ گار شخص تھا جس ہے لوگوں نے بیزار ہوکراس کواپے شہر ہے نکال دیا۔ دہ ایک وہرائے میں رہنے لگا تھااور جب اس کی موت کا وقت ہوااور وہ انتقال کر گیا تو حضرت موی پر وحی آئی کہ ہمارے ایک ولی کی فلال جگہ و فات ہوگئی ہے ، آپ اس کو خسل و کفن دیکر نماز جنازہ پڑھیں ، اور لوگوں کو بتادیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ لوگ اگر اس کے جنازے بیں شریک ہوں تو الوگ اگر اس کے جنازے بیں شریک ہوں تو الوگ اگر اس کے جنازے بیس شریک ہوں تو میں ان کی بھی مغفرت کر دول گا۔

حضرت موی بین نیز نی امرائیل میں اعلان کردیا ،اور کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ،اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو ویکھا تواس کو پہچان لیا اور کہا کہ حضرت! بیتو بڑا گناہ گار مخض تھا، اور ہم نے تک آکراس کوگا وَل سے نکال دیا تھا۔ حضرت موی کوتیجب ہوا اور اللہ ہے سوال کیا کہ اے اللہ! بیکیا ماجرا ہے؟ تواللہ کی وق آئی کہ اے موی ایپ بات تو بی ہے کہ بیگناہ گارتھا، گر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے ایپ دا کی موت کا وقت آیا تو اس نے ایپ دا کی بیا اور خود کو تنہا و اس نے ایپ دا کی بیا اور خود کو تنہا و اس نے ایپ دا کی با اور خود کو تنہا و اس نے ایپ دا کی با اور خود کو تنہا و اس نے ایپ دا کی با اس کی جا نب نظر اٹھا یا اور کہنے لگا کہ :

"يا إلهي! عبدٌ من عِبادِكَ ، غَريبٌ في بلادِكَ الو علمتُ أنَّ عذابي يزيد في مُلكِكُ و عَفْوَكَ عَنِّي يَنقُصُ من مُلكِكَ لَمَا سَأَلتُكَ المَغْفِرَةَ وليسَ لي مَلحَأً ولا رجاءٌ إلّا أنتَ و قد سمعتُ فِيمَا أَنْزَلتَ أَنَّكَ قُلتَ: إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، فَلَا تُخَيِّبُ رَجَائِي" (اے میرے پروردگار! میں تیرے بندوں میں ہے ا بیک بندہ اور تیری بستیوں سے نکالا ہواغریب الوطن ہوں ، اگر میں بہجانتا کہ مجھے عذاب دینے ہے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا مجھے معاف کر دینے ہے آپ کی حکومت میں کمی ہوتی ہےتو میں آپ سے مغفرت کا سوال ند کرتا میری بناہ اور امید کا مرکز سوائے آپ کی ذات کے کوئی نہیں ، من نے بیسنا ہے کہ آپ نے اسے کلام میں بینازل کیا ہے کہ: مِن بَى غَفُورالرحيم ہول 'لیس میری امید میں <u>مجھے</u> نا کام نہ فرما )

الله تعالی نے فرمایا کہ اے موسی ایما میرے لئے بیاجھی بات تھی کہ ہیں اس غریب الوطن کورد کردیتا؟ جبکه ده میرے سے دسیله پکزر باہے ادرمیرے سامنے کز کڑا دباہے؟۔

(التوامين:۸۲)

### ایک نوجوان کی تو به

ا یک عجیب واقعہ ایام این فرحون اور زمام غز الی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی

اسرائیل میں ایک نوجوان شخص میں سال تک عبادت میں لگار ہا، پھرشیطان نے معاصی اس کے لئے مزین کروے اور دہ میں سال تک گنا ہوں میں پڑار ہا، پھرایک دن اس نے اپناچرہ آئینہ میں ویکھا تو ڈاڑھی میں ایک بال سفید نظر آیا، یہاں کو برالگا اور اللہ سے عرض کیا کہ الی امیں نے میں سال تک آپی اطاعت کی اور میں سال افرانی کی اطاعت کی اور میں سال نا فرمانی کی اگر میں اب آپ کی جانب لوٹ آؤں تو کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اس کوغیب سے آواز آئی کہ:

"أُحُبَبُتَنَاأُحُبَبِنَاكَ ، وَ تَرَكَتَنَا فَأَمُهَلُنَاكَ ، فَإِنُ رَجَعُتَ إِلَيْنَاقَبِلُنَاكَ" (تو نے ہم ہے محبت کی تو ہم نے بھی جھے ہے محبت کی اور جب تو نے ہمیں چھوڑ ویا تو ہم نے مجھے مہلت وی اور اگر تو دوبارہ ہماری جانب رخ کرے گا تو ہم بھی دوبارہ کھے قبول کرلیں گے )

(احياءالعلوم:٣١٥١،الزاهر:٣٣)

## جب توبه ہی کر لی توسب سے توبہ کر لی

حضرت رشیدا حد کنگونی ترجم ترفیان کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور بیعت کی درخواست کی ، تو حضرت نے اس کو بیعت کے بعد گنا ہوں سے تو ہر کرائی کد زنانہیں کروں گا، چور کی نہیں کروں گا، خور کی نہیں کروں گا وغیرہ، جب بیعت ہوگئی ، تو اس نے کہا: حضرت سب چیزوں سے آپ تو بہ کرادی ، تمرافیون سے تو بہیں کرائی ، حضرت نے کہا: مجھے کیا خبر کہ تم افیون کھاتے ہو؟ چور حضرت نے افیون سے بھی تو بہ کرادی ، پھر حضرت نے افیون سے بھی تو بہو کہا کہ دن میں کتنی افیون کھاتے ہو؟ چونکہ حضرت کی عمر کا خیرز مانہ تھا، نا بینا ہو چکے تھے ،نظر نہیں آتا تھا ؛ اس لئے اس سے فر مایا حضرت کی عمر کا اخیرز مانہ تھا، نا بینا ہو چکے تھے ،نظر نہیں آتا تھا ؛ اس لئے اس سے فر مایا

کہ میرے ہاتھ پر رکھدوکہ اس کی مقدار معلوم ہوجائے، جب اس نے ایک مقدار آب کے ہاتھ پر رکھدوکہ اس کی مقدار آب اس کی آ دھی اتن کھالینا۔ بیاس لئے فرمایا تا کنفس بعد میں مشکل میں نہ پڑجائے ،اور لینے کے دینے نہ پڑجا میں ، گروہ آ دمی بڑا باہمت تھا،اس نے کہا کہ حضرت جب تو بہ ہی کرلی ، تو اتنی اور اُتنی کیا، میں نے سب تو بہ کرلی۔ چنانچہ بالکل چھوڑ دیا۔

ا یے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جواللہ کے لئے سب پچھ قربان کر دیتے ہیں۔

## ترک گناہ کے بغیرولا بیت نہیں ملتی

قاضی امام عبدالوا صدین زیرتج تا بعین بین ایک بردے در ہے کے صوفیاء میں ہے گزرے ہیں اور حسن بھری و ما لک بن دینار کے شاگر دوں بین سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں بیت المقدی آیا اور صحرہ میں داخل ہو کر اندر سے بند کر لیا، جب رات طاری ہوگئ تو میں نے دروازہ کھولا، پس اٹھارہ آدی داخل ہوئے ، جن پر بوئے جو تے تھے اور ان کی گر دنوں میں قر آن لئے ہوئے تھے۔ ان کی وجہ سے بیت المقدی نور سے ہم اور ان کی گر دنوں میں قر آن لئے ہوئے تھے۔ ان کی وجہ سے بیت المقدی نور سے ہم گیا۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ یے بدالوا صداما م الزاہدین ہیں ہو جو تا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں تم کواس ذات کا واسط دیکر یو چھتا ہوں ہیں ۔ جس نے تم کو یہ رامت دی ہے کہ آپ کون لوگ ہیں؟ اور کہاں سے آئے ہیں؟ اور یہ منام آپ لوگوں کوکس طرح ملا؟ انہوں نے کہا کہ:

"أيا عبد الواحد! لَا يُوصَلُ إلني وِ لَايَةِ اللّهِ إلاّ مَنْ تَرَكَ اللّهَواى" (اعتبدالواحد! الله كولايت الى كولاي عبدالواحد! الله كي ولايت الى كولاي عبد الله كولاي كولاي الله كولاي الله كولاي الله كولاي الله كولاي كولاي الله كولاي الله كولاي الله كولاي الله كولاي الله كولاي الله كولاي كولاي الله كولاي كولاي

اور بعض نے کہا: 'ما عَرَفَ اللَّهُ عَرَّ وَ حَلَّ مَنْ لَمُ يَسُنَحُيِيُ مِنْهُ فِيُ الْحَكَادِةِ "(اس نے اللَّهُ كُونِيں بِهِيانا جس نے خلوت وتنها فَى مِن اللَّه عَرَّ وَ جَلَّ مَنُ اللَّه عَرَامُ بِيلَى فَى اللَّه عَرَّ اللَّه عَرَّ اللَّه عَرَامُ بِيلَ اللَّه عَلَى اللَّه عَمَا اللَّه عَرَامٌ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

(الزاہرلابن فرحون القرطبی:۳۳-۳۳) اناح کا دانہ ہن کے برابر

امام احمد ، امام ابن ابی شیبہ اور ابو بکر الدینوری وغیرہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ابوقحذم ہے نقل کیا ہے کہ

"زیادیااین زیادکنائے میں ایک گرھاپای ای جس میں ایک گرھاپای ای جس میں ایک اتاج کا داندا یک بہت کے برابرتھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ:
" هذا نبت فی زمان کان بعمل فیه بالعدل" (یہ اس نمانے کا دانہ ہے جس میں انصاف کوکام میں لایا جاتا تھا ) اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ:"کان بعمل فیہا بطاعة الله "(یہاس زمانے کی بات ہے جس میں الله کی اطاعت کوکام میں لایا جاتا تھا)

(مصنف ابن انی شیبه: ۱۳ مره ۱۳۹۰ مند احمد:۲۹۶۸، المجالسة لند ینوری:۱۱٬۳۹۸)

اورعلامه ابن القیم نے '' الجواب الکانی'' بیں اور علامہ مس الدین السفیری نے '' مشرح البخاری'' بیں امام احمد کی مسند ہی کے حوالہ سے اس کو اس طرح نقل کیا ہے

کہ میں نے بعض ہنوا میہ کے خزانوں میں گیہوں کو دیکھا جس کا ایک دانہ تھجور کی شخطی کے برابر تھا،اور وہ گیہوں ایک تھیلی میں تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ: د سنان کے ذریع میں نے کی کی سے سائن کی دریا ہے۔ اس اس اس اس میں میں میں کہ کہ میں اس اس اس اس میں میں میں اس ک

" كَانَ هذا يَنُبُتُ فِي زَمَنِ مِنَ الْعَدُلِ" (بِيعدل واللهزمان على الكاكرة الله) " (الله على الله على الكاكرة الله) الكاكرة الله)

(شرح البخاري للسفيري: ٥٦،٣٠ الجواب الكافي: ٦٥)

## ایک گائے ہے تمیں گائیوں کا دودھ

علامہ شمس الدین السفیری نے حضرت ابن عباس سے قبل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہادشاہ تھا، جوائی مملکت کے حالات جانے کے لئے جھپ کر نکانا تھا، ایک مرتبہ وہ نکلا اور ایک آدی کے پاس قیام کیا، جس کے پاس ایک گائے تھی جو تھا، ایک مرتبہ وہ نکلا اور ایک آدی کے پاس قیام کیا، جس کے پاس ایک گائے تھی جو تمیں گائیوں کا دودھ دی تھی۔ جب بادشاہ نے شبح کی تو اس کے دل میں اس گائے کو افسا نکلا، اٹھا نے جانے کا خیال پیدا ہوگیا، پھر جب اس کا دودھ نکالا گیا تو بہت تھوڑ اسا نکلا، بادشاہ نے کہا کہ اس کا دودھ کیوں کم ہوگیا ؟ کیا ہوائیں جگہ کا جارہ کھا کر آگی ہے جہاں عمو مانہیں چی تھی ؟ اس آدی نے جواب میں کہا کے نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے بادشاہ نے قبل کا ارادہ کیا ہوگا جس کی وجہ ہے اس کا دودھ کم ہوگیا۔ کیونکہ جب بادشاہ نظم کرتا یا ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو ہر کت ختم ہوجاتی ہے۔ یہن کر بادشاہ نے دل دل میں اللہ سے معاہدہ کیا کہ دہ قلم نہیں کرے گا، اور کسی کی کوئی چیز نہیں لے گا۔ دل دل میں اللہ سے معاہدہ کیا کہ دہ قلم نہیں کرے گا، اور کسی کی کوئی چیز نہیں لے گا۔ اس کے بعد پھراس کا دودھ دو ہاگیا تو حسب معمول خوب نکل آبا، بیدد کی کر بادشاہ نے اللہ کی جناب میں تو بدگی۔

(شرح البخاري للسفيري: ۵رس)

## حاتم کی بدنیتی کامیوه پراژ

امام رازی نے اپنی تفسیر میں ایک قصد ایران کے بادشاہ نوشیروان عاول کا کھھا ہے، وہ یہ کہ دہ ایک بارشکار کھیلنے نگلا ،اور دوڑ لگا تا ہوا آ گےنگل گیا اور اینے لشکر ہے جدا ہو گیا۔اے بیاس کی شدت محسوس ہوئی اور وہاں ایک باغ نظر آیا ،وہ اس میں داخل ہوا ، دیکھا کہ انار کے درخت ہیں اور ایک لڑ کا بھی وہاں موجود ہے ، اس نے لڑکے سے کہا کہ ایک اٹار مجھے دو،اس نے ایک اٹار دیا، بادشاہ نے اس کو چھیلا اور اس کارس نکالا ،اوراس انار ہے بہترین مزیدار رس لبالب نکلا ، یا دشاہ کو بیانار کا باغ بہت پہندآ یا ،تو دل میں عزم کرلیا کہ یہ باغ اس کے مالک سے چھین لوں گا ، پھراس لڑ کے ہے کہا کہامیک اورانارلاؤ اس نے ایک انارلا کر دیا ، جب اس میں ہے رس ن کالا تو بہت کم رس نکلا اور ساتھ ہی کھٹا بدمز ہ بھی۔اس نے اس لڑ کے ہے کہا کہ بیانار ابیا کیوں ہے؟ لڑے نے جواب میں کہا کہ شاید باوشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہو!لہذا اس کے ظلم کی نحوست سے انارابیا بدمزہ ہوگیا۔نوشیروان نے دل دل میں اس ظلم کے ارا دے ہے تو ہے کی اورلڑ کے سے کہا کہ ایک انا را ب لے آؤ ، اب جوانار لایا تو اس کا رس پہلے ہے بھی زیادہ عمدہ تھا، بادشاہ نے کہا کہ اب انار کی حالت کیوں بدل گئی؟ بجیہ نے کہا کہ شاید یادشاہ نے تو بیرکر لی ہو۔ جب یا دشاہ نے بیہ یات سی اور پیرحال ویکھا تو آئندہ کے لئے بالکلیہ گنا ہوں اور ظلم سے توبہ کرلی۔

(تفییرالرازی:ار۲۰ ۲۰)

بنی اسرائیل کے ایک راھب کا گنا ہوں کی وجہ سے سوء خاتمہ بنی اسرائیل کے ایک راہب کا واقعہ بھی من کیجئے ،جو بڑاعبرت ناک ہے اور ایک کے بعد ایک گناہ میں تھننے کی صورت بھی سامنے لاتا ہے۔مفسرین کرام نے سور دکھر کیا ہے، وہ آ بہت رہے: سور دکھر کیا ہے، وہ آ بہت رہے:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيُطِنِ إِذُ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ اِنِّى بَرِئُ مِنْكَ إِنِّى آخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [الحشر: ١٦]

جیسے شیطان کا قصہ ہے کہ انسان ہے کہ تا ہے کہ کا فر ہو جا پھر جب وہ کا فر ہو جاتا ہے تو کہہ ویتا ہے کہ میں تجھ سے ہری ہوں ، میں تو اللّٰدرب العالمین سے ڈرتا ہوں )

اس کی تفسیر میں علما تیفسیر نے متعدووا فعات لکھے ہیں ،ان میں سے ایک سے ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب برسہابرس ہے اپنی عبادت گاہ میں مشغول عبادت تھا اورلوگ دور دور ہےاس ہے علم جانئے آتے اوراس کی عبادت کا بڑاشہرہ تھا ،ادراس ىستى يىں تين بھائى رينے تھے جن كى ايك نہايت حسين وجميل بہن تھى اور يمارتھى .. ا یک باران بھائیوں کوا یک سفر در پیش ہوا تو ان لوگوں نے آپس میں مشور ہ کیا کہ بہن کوکہاں چھوڑ جا کیں؟ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ فلاں راہب کے یاس چھوڑ دیں کے جو ہوامتقی وعبادت گزارآ دمی ہے،اس سے زیادہ قابل اعتمادیہاں کوئی نہیں۔ الہذااس کے بیاس چھوڑ ویں گے،اور کہنے لگے کداگر یہ ہماری بہن مرجائے تواس کی جنجبیز و تنفین کا به راہب انظام کر دے گا اورا گرجیتی رہی تو اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچے سب ملکررا ہب کے یاس بہنچ اور اس سے گزارش کی کہ بیے ہماری بہن بہارے ، اور جمیں ایک سفر در پیش ہے ،لہذا ہم اس کوآپ کے حوالے کرنا جا ہے ہیں ، اگر خدانخواسته په مرحائے تو تجہیز ومد فین کا انتظام کردیں اور اگرجیتی رہی تو اس کی حفاظت فرمائیں ،ہم لوگ واپس آ کر لے جا کیں گے۔

راہب نے کہا کہ تھیک ہے۔ اور بیلوگ رخصت ہوگے اور داہب نے اس لوگی کاعلاج معالجہ کیا تو وہ تھیک ہوگئ اور اس کاحسن وو بالا ہوگیا ، اور داہب کو شیطان نے بہکا ناشر وع کرویا کہ اس کے ساتھ زنا کرے ، مگر راہب بچتار ہا ، مگر شیطان اس کو مزین کر کے ساسنے لاتار ہتا تھا ، یہاں تک کہ وہ داہب ایک بار زنا کے فعل شنج میں مبتلا ہوگیا اور وہ لاکی حاملہ ہوگئی۔ اب شیطان نے اس کوشرم دلائی کہ تو نے کیا حرکت کی ، یہبیں ہوتا جا ہے تھا۔ اگر بیداز دوسروں کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم ہوگیا تو تیری کس قدر رسوائی ہوگ ، چھر شیطان نے راہب کو اس رسوائی سے بچنے کاعلاج یہ شیری کس قدر رسوائی ہوگ ، چھر شیطان نے راہب کو اس رسوائی سے بچنے کاعلاج یہ شیری کس قدر رسوائی ہوگ ، گھر شیطان نے راہب کو اس رسوائی سے بچنے کاعلاج یہ شیری کس قدر رسوائی ہوگ ، گھر شیطان نے راہب کو اس رسوائی سے بھائی آئیں شیری کے بھائی آئیں سے بھائی آئیں گئی کہ دوریا کہ وہ بچارتھی اور نوت ہوگئی۔

چنانچہ اس راہب نے اس لڑکی کوئل کردیا اور ایک درخت کے نیجے ون کردیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی سفر سے واپس ہوئے توراہب کے پاس اپنی ہمن کو لینے آئے ، اس نے کہا کہ وہ انتقال کر گئی اور میں نے اس کو قبرستان میں وفن کردیا ہے۔ بھائیوں نے سمجھا کہ مجھے ہوگا اور چلے آئے۔ ادھر شیطان نے ان بھائیوں کے خواب میں آکر کہا کہ تمہاری بہن مری نہیں ہے بلکہ اس راہب نے اس کے ساتھ ذیا کرنے کے بعد اس کوئل کردیا ہے اور تم کو یقین نہیں آتا تو فلاں درخت کے پاس کھدائی کروتو تم کو تب اس کی لاش ل جا گئے گئے این ا

سب بھائیوں کے خواب میں جب ای طرح نظر آیا تو انہوں نے اس خواب کو چہم بھھ کر درخت کے پاس کھدائی کی ادر دافعی وہاں سے ان کی بہن کی مفتول اللہ برآ مد ہوئی ۔ جب شیطان نے اس طرح بھائیوں کو اس واقعہ سے باخبر کیا اور وہ اس پرمطلع ہوئے تو ان کو خصہ آیا اور را ہب کو مارنے آئے ،اور شیطان نے ادھر جب را ہب کو اس کو تا کے ماور شیطان نے ادھر جب را ہب کو ان کے سامنے رسوا کر دیا اور لوگ اس کو تل کرنے آئے تو اب را ہب سے

کہنے لگا کہ دیکھا ب میں ہی تجھے بچاسکتا ہوں ،اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں اب تیری مدد کروں گا۔ تو شیطان اب تیری مدد کروں گا۔ راہب نے کہا کہ اچھا، میں تمہاری بات مانوں گا، تو شیطان نے کہا کہ مجھے ایک مجدہ کر، میں تجھے بچالوں گا۔ اس نے مجدہ کیا تو کہنے لگا کہ میں تجھے ہے اور مجھے اللہ دیا تا کہ میں تجھے ہے۔

(تفسيرطبري:۲۹۲۸۲۳۰،الدرالمثنور:۸۱۸۱۱)

## مردار کی محبت نے کفرتک پہنچادیا

ایک شخص کا قصد متعددا کابرین نے نقل کیا ہے کہ ایک آدی، اسلم نامی شخص پر عاشق ہوگیا، اور اس کی محبت میں گھلنے لگا، یہاں تک کہ بہار ہوگیا اور بستر کا ہوگیا، اور اس کا معثوق یہ حالت دیکے کراس سے نفر ت کرنے لگا اور اس کے پاس آنے ہے رک گیا، اس پراس عاشق نے درمیان میں کسی کو واسطہ بنایا کہ وہ کسی طرح اس کو بلا لائے، ایک باراس معثوق نے وعدہ کرلیا کہ وہ فلاں دن آئے گا، گرمین وقت پر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس سے تو میری بدنای ہوگی، میں ایس جگر نہیں آؤں گا، جب لوگوں نے اسے جاکر بنایا کہ تیرے معثوق نے آنے سے انکار کر دیا اور دہ واپس ہوگیا تو اس پر موت کی علامات فلا ہر ہوئیں اور وہ اپنے معثوق کو خطاب کرتے وہ کے بیشعر بڑھنے لگا:

أسلم یا راحة العُلِیل و یَا شِفَاءَ المُدنَفِ النَّحِیل رِضَاكَ أَشُهٰی إِلٰی فُوَّادِی مین رَّحُمَةِ النَّحَالِقِ الحَلِیل (اے اسلم! اے بیارکی راحت! اور کمزور عشق کے بیارکی شفاء! تیری خوشنودی میرے زدیک اللہ فالق جلیل کی رحمت سے زیادہ لذیز ہے) بس به کبنانها که روح قبض مونی اوراس کفر کی حالت میں مرگیا اورا یک مردار کی محبت میں خدا ہے بھی دور ہوگیا۔

(التذكره للقرطبي: ارتهم اليواب الكاني: ١٦٨)

دیکھئے!ایک فانی انسان کی محبت کا کیااٹر ہوا کہ خدا کی محبت پراس کوتر نیج دینے لگا اور اس کی محبت کوخدا کی رحمت ہے بھی زیادہ لذیذ و پسندیدہ خیال کرنے لگا اور اس حالت میں موت واقع ہوگئی۔

ایک عورت کی محبت میں اس کا نام لیتے لیتے مرگیا

ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے پیچھے گھڑا ہوا تھا کہ ایک لڑکی کا وہاں ہے گزر ہوا ،اوراس نے اس ہے پوچھا کہ تمام منجاب کہاں ہے؟ اس شخص نے اپنے ہی گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جمام منجاب بہی ہے۔ وہ لڑکی اس کے گھر میں واخل ہو کی تو شخص بھی اس کے پیچھے واخل ہوا ، وہ بچھا گی کہ اس نے ججھے وھو کہ ویا ہے ؛ لبند ااس نے اس پرخوشی و مسرت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بہاں ہمارے لئے بیش کے ایسے ایسے سامان ہونا چا ہے ۔ اس شخص نے کہا کہ بیس ابھی سب سامان کے آل کہ اس کے جھوڑ گیا ہے گر آتا ہوں ، یہ کہہ کروہ باز ار چلا گیا ،اوراس لڑکی گوگھر میں بغیر گھر بند کئے جھوڑ گیا جب واپس ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر سے جا جگل ہے ، اس پروہ اس کی محبت میں بے قرار جب واپس ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر سے جا جگل ہے ، اس پروہ اس کی محبت میں بے قرار جب واپس ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر سے جا جگل ہے ، اس پروہ اس کی محبت میں بے قرار دیکھا کہ وہ گھر سے جا جگل ہے ، اس پروہ اس کی محبت میں بے قرار دیکھا اور دیکھا کہ وہ گھر سے جا جگل ہے ، اس پروہ اس کی محبت میں بے قرار دیکھا اور دیکھا کہ وہ گھر سے جا جگل ہے ، اس پروہ اس کی محبت میں بے قرار دیکھا اور دیکھا کہ وہ گھر سے جا جگل ہے ، اس پروہ اس کی محبت میں بے قرار دیکھا اور دیکھا کہ وہ گھر سے جا جگل ہے ، اس پروہ اس کی محبت میں اس کو تاش کی دیا اور دیکھا کہ وہ گھر ہے ۔ وہ گیا اور دیکھا تا تھا کہ :

یا رُبَّ قَائِلَةٍ یُومًا وَقَدُ تَعِبَثُ کَیُفَ الطَّرِیقُ إِلَی حَمَّامٍ مِنْحَابِ (اسےایک دن تحکے حال میں یہ کہنے والی کرتمام منجاب کاراستہ کڑھرہے) ایک باروه ای طرح کهتا جار ہاتھا کدایک بائدی نے اپنے گھر کے اندر سے اس کا جواب دیا کہ:

هَلَا جَعَلَتَ سَرِيُعًا إِذْ ظَنَفِرُتَ بِهَا حِرُزاً عَلَى الدَّارِ أَوْ قُفُلا عَلَى البَابِ (بعنی توئے جب اس کو پایا تھا تو جلدی سے کیوں گھر پرکوئی آڑیا دروازے پر قفل نہیں نگا دیا؟)

بيان كراس كاغم اور برژه گيا اوروه اي حالت بيس اس و نياسے رخصت ہوگيا، اوراس طرح ايك عورت كى محبت بيس اس كانام ليتے ليتے مرگيا۔ (العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الاشبيلي : ١٤٩١، الجواب الكافى: الذكره امام قرطبي: ار ٢٨٠، الثيات عندالممات لا بن الجوزي: ٩٤)

## ایک عیسانی لڑکی کو پانے نصرانی بن گیا

ایک قصہ بڑا عبرت ناک ہے ہے کہ مصریں ایک محفی بڑا عابد وزاہد تھا ہمیشہ مجد میں رہا کرتا تھا، اس پرعبادت کا نو راور ذکر کے انوار معلوم ہوتے ہے ، ایک بارا ذان دینے کے لئے حسب معمول مجد کے منارے پر چڑھا اور نیچے ایک عیسائی کا مکان تھا، اس کی نظر اس گھر میں پڑی ، اور دیکھا کہ عیسائی کی لڑکی بہت حسین وجمیل ہے ، وہ اس پر فریفتہ ہوگیا ، اور اذان دینے کے بجائے وہاں سے اتر کر اس کے گھر گیا ، اس لڑکی نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں تجھے چاہتا ہوں ، اس نے کہا کہ تو تو تو مسلمان ہوا ہوں ، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں ، الس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں ، الفرض وہ نصر انی ہوگیا اور شادی نہیں کرسکتا ، تو اس نے کہا کہ میں نصر انی ہوتا ہوں ، الفرض وہ نصر انی ہوگیا اور شادی نہیں کرسکتا ، تو اس نے کہا کہ میں نصر انی ہوتا ہوں ، الفرض وہ نصر انی ہوگیا اور شادی ہوگی ، اور اس ون کی کام سے اس عیسائی کے گھر کی چھت پر چڑھا تو پیر پھسلا اور گرکر اس حالت کفر میں مرگیا۔

(الدّكره للقرطبي: ١٦٦م، العاقبة في ذكر الموت: ١٨١، الكبائز للذهبي : ٢٢٧، الجواب الكافي: ١٦٧)

الغرض معصیت و گناہ بھی انسان کو کفرو ہے ایمانی میں مبتلا کردیتے ہیں اور اس حال میں وہ دِنیا ہے چلا جاتا ہے اور جہنم رسید ہوجا تا ہے۔

اَللُّهُمَّ احْفَظُنَا مِن شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا .

### بدنكمانى كاموقعه نددو

بخاری شریف کی ایک حدیث بین ہے کہ آپ صلی الفاہ البکویہ کی ہوں حضرت صفیہ مسجد میں رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف میں سے ، آپ کی ہوی حضرت صفیہ بنت تی آپ ہے ملنے آئیں ، پچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد جانے لگیں ، تو آپ صلی الفاہ البکریٹ کم ان کو چھوڑ نے مسجد کے درواز ہ تک آئے ، تو دو انصاری آ وی وہاں سے گذر ہے ، اور انہوں نے آپ صلی الفاہ البکریٹ کم کوسلام کیا ، تو آپ نے فر مایا : خبردار! بیصفیہ ہے ، ( بینی بیگان نہ کرو کہ کوئی دوسری عورت میرے پاس ہے بلکہ یہ میری ہی بیوی صفیہ ہے ، ( بینی بیگان نہ کرو کہ کوئی دوسری عورت میرے پاس ہے بلکہ یہ میری ہی بیوی صفیہ ہے ، کوان دونوں نے کہا کہ بحان اللہ! بارسول اللہ ( بینی ہم آپ کے بارے میں کیے بدگانی کر سکتے ہیں ) اور ان پر یہ بات شاق گذری ، تو آپ صلی اللہ ایک بارے میں کیے بدگانی کر سکتے ہیں ) اور ان پر یہ بات شاق گذری ، تو آپ صلی لاف جہ کردے دوڑتا ہے ، اس اللہ ایک بھوخوف ہوا کہ دو کہیں تمہارے دل میں برگانی نہ پیدا کردے۔

( بخاری: ۱۸۹۳،مسلم: ۳۰ ۴۰۰)

یا در کھوکہ جس طرح کسی ہے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے،ای طرح بدگمانی کا موقعہ فراہم کرنا بھی جائز نہیں ،گرآج لوگ صرف بدگمانی کرنے کو غلط بچھتے ہیں، حالانکہ بدگمانی کا موقعہ دینا اور زیادہ غلط بات ہے۔

## دوعظیم گنا ہوں کی وجہ سے قبر میں آگ

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حضرت عمر و بن دینار سے بیدوا قدیقل کیا ہے کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بمین بیمار ہوئی تو وہ اپنی بمین کی عیادت و جہار داری کرتا رہا، پھر وہ مرگئی تو اس کو فن کر دیا اور قبر میں بہی شخص فن کے موقعہ پرا ترا تھا اس کے پاس جیب میں و بنار کی ایک تھیلی تھی وہ قبر میں گر گئی ، تو بعض لوگوں کے تعاون سے قبر کھود کر دیکھا تو قبر میں آگ و مک رہی ہے بیا پئی مال کے پاس آیا اور بوجھا کہ میری بہن کا عمل کیسا تھا؟ مال نے کہا کہ جب وہ مر پھی تو ابعل بو جھر کرکیا بوچھا کہ میری بہن کا عمل کیسا تھا؟ مال نے کہا کہ جب وہ مر پھی تو ابعل بوچھر کیا کہ وہا کہ میری بہن ایک تو نماز کوتا خیر کرو گے؟ مگر جب اس نے اصرار کیا تو مال نے بتایا کہ تیری بہن ایک تو نماز کوتا خیر کرو گئے ہو تھی اور دو مر سے جب بڑوی سوجاتے ( یعنی سونے کے لئے درواز و برک کیا کہ اس کی تو جا کران کی بوشیدہ بند کرو ہے ) تو جا کران کے درواز ہو کہاں لگا کران کا تجسس کرتی اوران کی پوشیدہ باتیں معلوم کرتی تھی۔ بھائی نے من کرکہا کہ بس اس نے اس کو ہلاک کیا ہے۔ باتیں معلوم کرتی تھی۔ بھائی نے من کرکہا کہ بس اس نے اس کو ہلاک کیا ہے۔

بڑی عبرت کا قصہ ہے اللہ سب کی حفاظت کرے گرآج کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسرول کا تبحس کرتے اور ان کی ہاتوں کو معلوم کرتے ہیں ان سب ہاتوں سے پچنا جائے۔

#### حسد کا د نیوی نقصان

امام غزائیؒ نے ایک واقعہ عجیب لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک آ دی کو بڑا تقرب حاصل تھا اس پر ایک دوسرے آ دمی نے حسد کرنا شروع کر دیا اور ایک دن بادشاہ سے جاکرشکایت کی کہ میخض جو آپ کا مقرب ہے اس کا گمان ہے کہ بادشاہ اندہ وَیٰ ( منہ کی بد بو ) کے مرض میں جاتا ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ آپ اسکو قریب بلا کیں تو وہ اپنی تاک پر ہاتھ رکھ لیگا تا کہ اسکی بد بونہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا اور ایجا ہم دیکھیں گے یہ آ وی بادشاہ کے پاس سے نکل کر اس آ دی کے پاس گیا اور ایجا ہے در کھانے پر بلایا اور کھانا کھلایا اور کھانے میں بسن بھی رکھاجو بد بودار ہوتا ہے یہ آ وی اسکی سازش ہے بخبر، وہاں سے نکلا اور ایخ ٹریوٹی پر بادشاہ کے پاس گیا۔ تو بادشاہ نے کہا قریب آ وی شخص یہ خیال کر کے کہ کہیں لبسن کی بد بوسے بادشاہ کو تو بادشاہ کو نیاس آ دی تو بادشاہ کو لیجین ہوگیا کہ اسکی شکایت جواس آ دی نے کی ہو وہ تی ہو وہ آ دی باہر نکا ہو ہے خواکھا کہ یہ خط نے مازش کی تھی اور کیکھا کہ یہ خط نے جا تھ ہے خط کھا کہ یہ خط نے جا تو ہے ہو اس نے کہا کہ بادشاہ نے عالم بارشاہ کے باس یہ خط کے جا تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے عالم باہر نکلا جس نے سازش کی تھی اور بہا کہ یہ کہا کہ یہ دیواس نے کہا کہ بادشاہ نے عالم باہر کیلا جس نے انعام کا پر وائے لکھا ہو ہے اس نے کہا کہ یہ دیواس نے اس پر جم کر کے یہ دید یا جب وہ اسکولیکر ہا سے اس نے کہا کہ یہ کہا کہ بادشاہ نے عالم کریا جب وہ اسکولیکر کیا تو ہو اسکولیکر کیا تو ہو اسکولیکر کیا تو ہو ہوں کہ دیا ہو ہوں وہ اسکولیکر کیا تو ہو ہوں کہ خط کے مطابق اس اسکولی کر دیا۔

(احياءالعلوم٣/١٨٨)

معلوم ہوا کہ حسد سے جہاں اخروی نقصان ہوتا ہے دہیں دنیوی نقصان بھی ہوتا ہے۔

## پ<sup>ېغل</sup>خو ري کا نتيجه

علامہ ذہبی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک جگہ ایک غلام ہیجا جار ہاتھا اور پیجنے والا بیندالگار ہاتھا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اسکے کہ بیچ پیخلخور ہے۔ ایک شخص نے بیغلام قرید لیا اور اس عیب کومعمولی سمجھا چند دنوں کے بعد اس غلام نے اس محض کی بیوی سے کہا کہ کچھ جُربھی ہے کہ تمہار ہے میاں ایک اور عورت سے شادی رھپانے والے ہیں اور وہ تم سے مجت نہیں رکھتا اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تم ہے مجت نہیں رکھتا اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تم ہے مجت کر ہے تو تم اسکی ڈاڑھی کے بینچ سے چند بال استر سے سے کاٹ کر اپنے بیاس رکھ لواس عورت نے سوچا کہ سی ہوگا اور اس غلام کی تدبیر پڑ مل کرنے کا ارادہ کر لیا اس غلام نے پھر اسکے آتا سے جاکر کہا کہ تمہاری بیوی نے اپنا دوست بنار کھا ہے اور وہ تم کو ختم کرنے کی تدبیر کر رہی ہے اگر تم کو میری بات کی تصدیق کرنا ہوتو آج رائے تم بستر ہریوں ہی لیٹ جاؤ اور سونے والوں کی طرح تصدیق کرنا ہوتو آج رائے تم بستر ہریوں ہی لیٹ جاؤ اور سونے والوں کی طرح اپنے تو ہرکی تفوری کی طرف استرہ کے کہ بیوتا ہے ۔ جب رائ ہوئی تو بیوی بال ذکالئے شوہر کی تفوری کی طرف استرہ کے کر بڑھی اوھر شوہر جو کہ پہلے سے بیدار تھا کو تی ہوئی کو بیات کو تی ہم تھے کر بیوی کوئل کر دیا پھر بیوی کے خاندان والوں نے شوہر کو پکڑ کر گوئل کر دیا۔

دیکھا کہ چفلی کا کیا نتیجہ ہے؟ اور کس طرح معاشرہ فاسد وخراب ہوا؟اسلئے اس بیاری کوختم کرناضروری ہے۔

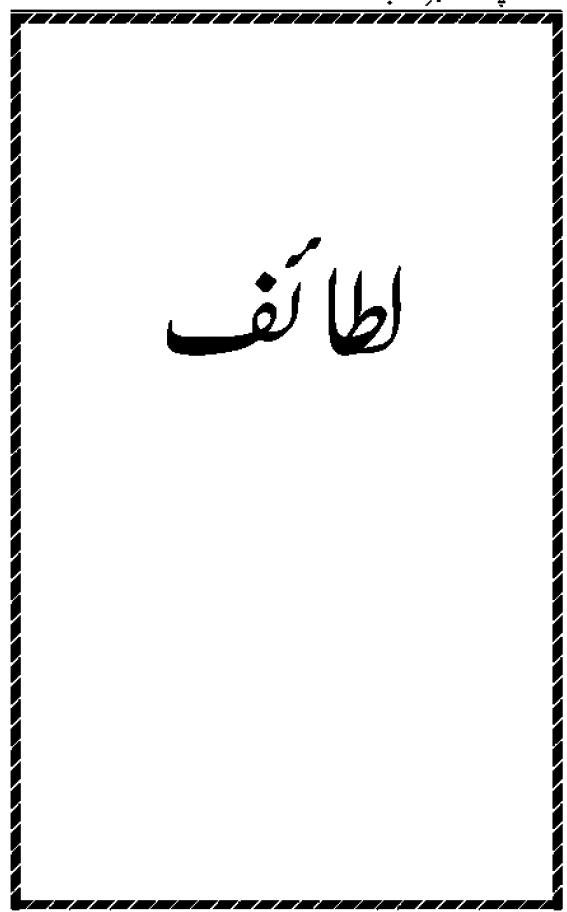

## کتے کی قبر مزار بن گئی

عظیم بزرگ وصوفی جن کی ولایت کوعوام دخواص بھی تشکیم کرتے ہیں ،میری مرا دحضرت خواجہ گیسو دراز علیہ الرحمہ سے ہے۔انہوں نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا ہے کہ:

کہ جارآ دی مسافر تھے اوران کا یا نجواں ساتھی کٹا تھا،ایک جگہ یانی کے کنارے کتامر گیا توانہوں نے کہا کہ بینجارہ ہمارے ساتھ ریاتھا ہم اس کو کہیں دفن کردیں گے اورایک علامت بنادیں گے اور جب ہم واپس آئیں گے توہم کو یہ یادآ حائے گا کہ یمی جگہ ہمارے اس کتے کی ہے توانہوں نے ایک مٹی کا ڈھیر لگاد با اورروانه بو گئے وہ ایک قبر کی صور ت بن گئی ۔ اتفاقاً وہاں ایک قافلہ پہونیا آگے کے راستہ کا پرخطر ہونا انہوں نے سنادیاں انہوں نے بہ قبر کی صورت دیکھی جس کے سر بانے ایک ورخت بھی تھا تو انہوں نے سوچا کہ بیکسی بزرگ کی قبرہے جن کو کنارہ آب درخت کے سامیہ میں دفن کیا گیاہے ۔انہوں نے اس صاحب قبرے لیے اپنے مال کا دسوال حصد الگ کرد یا اور نذر مانی کداگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جائیں تو ہماری منفعت کا دسواں حصہ اس شخ بزرگوار کے لیے لائیں گے۔ا تفا قاچوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور سودا گروں کے لیے راستہ کھل گیااوروہ سلامتی ہے گزر گئے اور پھراس مبلہ واپس آ گئے توانہوں نے ایک گنید، ا بیک خانقاه اورا بیک عمارت بنادی لوگول میں شہرت ہوگئی اور وہاں ایک بستی آ باد ہوگئی۔اوراس بہتی کاوالی بھی مقرر ہوگیا۔

کھے ذمانہ گزرااوروہ جارآ دمی سفر کرتے ہوئے پھراس کنارہ آب پر پہونے تووہاں ایک شہرکوآ بادو یکھا کہ یہاں کوئی آبادی ناتھی گریہ شہرکہاں ہے آسکیالوگوں سے سنا کہ یہاں ایک بزرگ وفن ہیں۔ تو وہ آئے دیکھااور شہریں پڑ گئے کہ کہیں یہ ہمارا وہی کتانہ ہو وہ درخت وہ کنارہ آب اوراس مقام کو شخیل سے تبجھ لیا کہ بزرگوارآ دی نہیں ہیں بلکہ وہی کتا ہے۔ ان کی یہ بات شہر میں فاش ہوگئی لوگوں نے کہا کہ ہم کو ایک کدال کہا کہ ان کے ساتھ کیا برناؤ کیا جائے؟۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک کدال دیدوا گرکتے کی ہڈیاں نومینہ دیدوا گرکتے کی ہڈیاں بعینہ نکل آئیں۔ لوگوں نے بینانو کتے کی ہڈیاں بعینہ نکل آئیں۔ لوگوں نے بینانو کے بینانو کے کہا کہ ہم کو ایک کو ایک کدال میں آئیں۔ لوگوں نے بینانو کے بینانو کے کہا کہ ہم کو مارڈ الو۔ چنانچہ کھودا گیا تو کتے کی ہڈیاں بعینہ نکل آئیں۔ لوگوں نے بینانو کے بینانو کے بینانو کیا۔ بس خلق کیا تھے تا کہ بینانو کے بینانو کے بینانو کیا۔ بس خلق کے اعتقاد کا بہ حال ہے۔

(جوامع الكلم: ١٣٧٤)

## ڈ اڑھی کے پیچھےکون پڑا ہے؟

ایک جنٹل مین ایک مولا تا ہے کہنے لگے کہ مولو ہوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ڈاڑھی کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں! تو مولا تانے جواب دیا کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، ڈاڑھی کے بیچھے تو آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں، کہ ذراس بڑھی،اور کاٹ دی، ذراسی بڑھی بھرکاٹ دی،اور ہم تو ڈاڑھی چھوڑے ہیں۔

### ڈ اڑھی رکھنا فطرت ہے

ایک صاحب حضرت مولانا سیداسا عیل شہید کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ڈاڑھی رکھنا فطرت کے فلاف ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ڈاڑھی نہیں ہوتی ، حضرت نے فرمایا: پھر تو آپ اپنے دانت بھی توڑ لیجئے، کیونکہ وہ بھی فطرت کے خلاف ہیں، اس لئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو دانت بھی نہیں مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی ہیئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے،

واه، کیا دندان شکن جوب دیا۔

### بھوک شریف-ایک لطیفه

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمود صاحب کنگوہی علیہ الرحمہ ایک سفر کے دوران ایک جگہ سکتے، وہال کی بزرگ کا مزار تھاا در پچھ مجاورین رہنے تھے تو وہال کے لوگ ہر چیز میں شریف لگار ہے تھے، حضرت! لیجئے لوٹا شریف، یہ سجیجئے وضوء شریف، ادھرہے بیت الخلاء شریف، سب جگہ شریف شریف۔

حضرت کوہنی بھی آرہی تھی لیکن ہنسی روک کراپنا کام کرتے رہے، جب نماز
وغیرہ سے فارغ ہوگئے، پھران بزرگ کے مزار پرجا کروہاں فاتحہ پڑھی،اس کے
بعدوالیں آ ہے توان لوگوں نے کہا کہ حضرت! کھانا شریف تیار ہے،اس لیےروٹی
شریف کھالیجئے، تو حضرت نے کہا کہ بھائی بھوک شریف نہیں ہے۔ تو بعض جگہ
شریف شریف کی استعال بہت ہوتا ہے۔

## أيك نحوى عالم كالطيفه

مظاہر علوم سہار نپور میں ایک استاد ہزرگ تنے ،اور وہ نحوی تنے ،فن نحویں ان کوبڑی مہارت تھی، وہ ہر بات میں نحوکوسا منے رکھ کر کلام کرتے تنے ، جب ان کا نظال ہوا تو طلبہ آپی میں کہنے گئے کہ حضرت کے پاس فرشتے آئے ہوں گے منکر کلیراورانہوں نے حضرت ہے بوچھا ہوگا:"مَنُ رَّبُّكَ " ( تیرارب کون ہے؟ ) تو انہوں نے جواب میں کہا ہوگا:"مَنُ رَّبُكَ " ( وہ جو تیرارب ہے) یعنی فرشتوں کے سوال میں "مَن " استفہامیہ ہے اور جواب کے اندر ممن " موصولہ ہے۔ تو بظاہر سوال بھی وہی جواب بھی <mark>وہی ہگرمعتی بالکل الگ، زندگی میں</mark> ان کا جومزاج وانداز تقااس کوسا سنے رکھ کرطلبہ آپس میں بیہ کہید ہے تھے۔

## جابل کےاجتہاد کا نتیجہ

ایک بات یہاں یہ بھی یا در کھنا جا ہے کہ قرآن میں احکام کی آیتیں ہیں ۔ان میں اجتہا دکرنا ہرایک ہے ہیں کی بات نہیں بلکہ اس سے لیے متعددعلوم برمہارت کی ضرورت ہے۔!س لیے قرآن پڑھ کراس کے عام مضامین سے فائدہ تواٹھائے مگر خود ہی اپنی عقل ہے ان میں اجتہاد نہ کرے۔ بیر کام فقہاء کرام کا ہے۔ اگر ہرآ ومی اجتہا دکرے گا تو نہ معلوم کس بات ہے کیا نتیجہ نکا لے گااور کیا گڑ بڑ کرد ہے گا۔اس بر بجھے ایک لطیفہ یا وآ گیا کہ ایک گاؤں میں ایک مخض ورخت پر چڑھ گیا ،مگر چڑھنے کوتو چڑھ گیا، از نانہیں آتا تھا۔ بہت چیخا، چلایا،لوگ جنع ہوکرسو چنے لگے کہ کس طرح اسکوا تارے،اتنے میں ایک آ دی آیا اور کہا کہ میں اس کوا تاروں گا،تم ری لے آؤ، لوگ ری لے آئے ،اس نے رسی کو در خت براس آ ومی کی طرف پھینکا اور کہا کہ اس کو پکڑ کراین کمریر باندھ لو، پیخش نیچے ہے زور ہے جھٹکا دیا، وہ آ دمی تو نیچے آگیا، مگر اس کی روح او پر چلی گنی، بعنی بے حیار ہ مرگیا۔اب نوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو کیا جواب دیتا ہے کہ میں نے اس طرح سے کئی آ دمیوں کو کنویں سے نکالا ہے۔ واہ کیا اجتہاد ہے؟ کہ کنویں کے مسئلہ پر درخت کو قیاس کرلیا ہے۔ اس طرح برآ دمی احکام کی آیت میں اجتہا دکرے گا توسوائے گڑ بڑی کے پچھ حاصل نه برگار

## اصلاح نفس میں اعتدال ضروری ور نہ

نفس پرایک دم کنٹرول نہیں کرنا جا ہے، بلکداس کو شیخ کی رائے ہےروک تھام کرنا جا ہے ،ورنہ نتائج ا<u>چھے نہیں نکلتے ،اس برایک لطی</u>فہ یاد آگیا ،ایک آ دمی کے یاس ایک گھوڑ اخفاراس کا مالک جب اس کوسفر میں کیکر ٹکلتا ،تو اس کی ایک بری عادت بتھی کہ لید کرنے کے بعد، گھوم کراس کی بد بوسونگھنا اور پھرآ گے بڑھتا، پیخض اس کی اس حرکت ہے بہت ٹنگ تھا ، ایک دن اس آ دمی کوکسی سفر پر جا ناتھا ، ایپنے گھوڑے پر بیٹھ کرسفر پر نکلا ، راستہ میں اس گھوڑے نے اپنی وہی حرکت شروع كردى، ما لك كوبرى يريشاني بهونے كى، لمباسفر تقاءاس طرح يه كرے كا تو يريشاني ہوگی ، چلتے چلتے راستہ میں ایک اور گھوڑ سوار سے ملاقات ہوگئی ، وونوں یا تمیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، ایک جگہ اس گھوڑے نے وہی برانی حرکت کی، تو دوسرے گھوڑے دالے نے یو چھا کہ یہ کیا قصہ ہے تبہارے گھوڑے کا ؟ کہا کہ میرے گھوڑے میں بیعادت بیدا ہوگئ ہے،جس سے میں بہت پریثان ہوں۔ اس نے کہا کہ اس گھوڑ سے کا علاج میں کرتا ہوں ،آب میرے گھوڑ سے برسوار ہوجا ہے اورا پنا گھوڑ امجھے دید بجئے ، چنانچہا ول بدل کر کےسفرشر وع کر دیا ، جب وہ دوبارہ راستہ میں لید کر کے اپنی برانی حرکت کرنے لگا، تو اس آ دی نے گھوڑے کی اس قدریٹائی کی کہ گھوڑ ہے کو بھی عقل آگئی، ایک ہی دفعہ کی بٹائی میں ٹھیک ہو گیا، بہت ودرسفر کر نے کے بعد دونوں کی راہ الگ ہور ہی تھی ، پھر دونوں نے اپنااینا گھوڑ ا ہدل لیا،اوراس ووسر ہے تحص نے کہا کہ بھائی!اب تمہارا گھوڑ اٹھیک ہوگیا کہ کرجاؤ، یه کهکر وه آ دمی چلاگیا ،دونول کا راسته الگ هوگیا ،اور پچهه دیرگزرگنی ، جب اس گھوڑے کوخوب بیتین ہوگیا کہ وہ دوسرا گھوڑ سوار ہم سے دور چلا ،تو دہ گھوڑا وہاں سے مڑااور پوراراستہ جہاں جہاں لید کیاتھا وہاں وہاں واپس جا کر، ہرجگہ سونگھ آیا۔
اس میں عبرت ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لئے اعتدال کی ضرورت ہے،
اگر ایک وم سیدھا کردیا جائے ،تو فی الوقت تو وہ سدھر جائے گا ،گر جب دوبارہ لوٹے گا ،تو ایسالوٹے گا کو کھر فی جاسکتا ہے، انٹد حفاظت فرمائے۔

# ملتث

# شعبة خفيق واشاعت

#### جامعه اسلاميه مسيح العلوم بنگلور

''جامعه اسلامیہ سے انعلوم' شہر بنگلورکا وہ دینی علمی ، دموتی واصلائ ادارہ ہے جو۔ اپنے مسلم تعلیمی وتربیتی معیار اور معتدل اصلاحی و دعوتی پیغام ، بالاخص اس الها می ادارہ کے ولی اللہ صفت بخلص بانی ، نگاہ ہمہ گیراور مؤمنانہ فراست کے حامل نشتظم اعلی ، ان گنت علمی بخقیقی و فقہی ، اور دعوتی واصلاحی کتب قیمہ کے محرر بے نظیر ، حق وحق گوئی کے متو از ان علمبر دار ، یعنی استاذ ناومر شدنا حضرت اقدی مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب آ دام الله علینا خللہ ، کی خدمات جلیلہ ومسائی مفیدہ کے باعث۔ آج علاقہ جنوب بلکہ پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کے مفیدہ کے باعث۔ آج علاقہ جنوب بلکہ پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کے مفیدہ کے باعث۔ آج علاقہ جنوب بلکہ پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کے

درمیان ایل ایک منفر دوممتازشان رکھتا ہے۔

ارض ہندوستان اورخصوصاً علاقۂ جنوب میں است کے افسوں ناک اور دردناک حالات وسیائل اور بہران ملت کی شخیج اور متحدہ خدمت کی قلت کی بنایر حضرت اقدی کی بڑی آرز ووٹمناتھی کہ جامعہ کے تعلیم وتربیت یا فتہ فضلا کیلئے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے کہ اس کی راہ ہے وہ دین وملت کی خدمت کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایٹی صالحیت کو آگے بلند پرواز پرقائم رکھ کیس۔

اس ارادے سے حضرت ہی کے ایماء پر بروز سنچر، ۲/ جمادی الثانی م ۱۳ مطابق مطابق ۱۲/ مارچ الوس کو ایک نے شعبہ کی بنام''شعبہ تحقیق واشاعت'' تعمیر و تفکیل دی گئی، جس کے مقاصد واغراض میں درج ذیل امور واخل ہیں:

(۱) حضرت اقدس مفتی شعیب الله خان صاحب مدخله العالی کی تحریرات ونگارشات کا تعارف ،اشاعت اور دیگرعلمی ،اصلامی ،وعوتی کاز کو فروغ دینا۔

(۲) مختلف زبانوں میں ان کتب کے تراجم کرانا۔

(۳) مختلف اوقات میں پیدا ہونے والے نت نئے مسائل کا جائزہ اور حل ،وقنا فو قنا اٹھنے والے فتنوں کا سیح جائزہ اور بروفت بے لاگ لپیٹ ان کا تعاقب اور سد ہاب کرنا۔

(سم) ایک متندومعیاری بملمی و تحقیق اور دعوتی واصلاحی ما منا ہے کا آغاز ونظام وغیرہ اہم امور شامل ہیں۔

(۵)غیرمسلموں میں دعوتی کام کرنا۔

جامعہ کے اس شعبہ نے بحد اللہ تبارک و تعالی اپنے سر پرست اعلی کے اخلاص وہدایت، ہمت افزائی ور ہبری کے نتیجہ میں اقل ترین مدت کے اندر نہایت فیمتی وموثر خدمات انجام دی ہیں، مثلا:

حضرت اقدس کی جملہ کتب درسائل کی طباعت داشاعت، تعارف وشہیر کی خدمت ہے کہ اس کی بدولت فی الحال شعبہ کے پاس حضرت والا کی تمام کتب درسائل موجود ومحفوظ ہیں،اور آ گے بھی ان شاء اللہ اس انمول دولت کے صالح ہونے کا خطرہ وخدشہ بھی ندر ہا۔ای طوران کا نفع بھی محدود ندر ہا۔ان کتب کی فہرست بھی آ گے پیش خدمت ہے۔